

مروع جين لينا ہے اور جورجوع كري را كان القاوك ال الله الله ع جي الحق محروث وياوي سير كيم شرفان على بيلى كهنيت 3.15:32 1: 6:20 :: 1.





### وي المالية الم

ٱلْحَمْثُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَا عِبَادِ وِ النَّذِينَ اصطفا وَ عَلااً كَمْنِل عِبَادِ اللهِ مُحَدِينًا لَهُ مُطَعًا وَعَلَى الْهِ وَاصْحَابِهِ مَن بُكَةِ أَنْ بَالْكُ كُونَ مِصَلَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وسكت ورضى عنهم وارضى ه

متی ہے بڑی دنگ اوس کے لئے ع بي تر عسواسائه على المائه المائه على المائه الم

بنده ناچیز جمع وفان علی فنی بن حاجی محد مجد علی بر ملوی و من کرتا ہے کہ کسی کتاب کے ترجم کرنے ين جود شواريال بين آئي بين اس كودري مجفنا ہے جن كو اس كا أنفاق بين آيا ہو- بہن سے مواقع اليے نظراتے بن كرفلم كى ردانى كوروك ديتے بيل اليے اہم كام كے لئے احباب اور بزدكوں فاقع جيب عديم الفرصت ناابل كو مجبوركيا اورده مجمى إلى وقت كردل ودماغ ضبعت بو جي بول انتي مثاعل اور بارول کی خدمت سے تقوری ی فرصت طنی بی د شوار بوتا ہم اپنے بزرگوں کا عم منظوري كرنا يلااوريك وشواركام كوليت سرك بيااب المؤتماك سوعات كدده بري وظام أبن

> اكريجاج بن بن مام ادصاف مكاني جلال موسوی، زید یکی من کنف انی بوا گلزارعالم بهرجواب باع رصوان يرسب كيه من جال مصطفيا كي برنوا تنافي محرده حريم قدس كاشع شبنان

تغالى الشردات مصطفى كاحس لاثاني دعاتے يونى خلن خليل، صبر إيونى بهارآن بونی آراستد بجر بنیم امکانی كهال كادست اين طوركيا برن تحلي كيا المحدوه كماب كون كاطفرائ ببناني وہ اُئی جی کے آکے عقل کی ہولفل بنانی یہ انداز جہانگیری بیر آئین جہال بانی علام بارگر جی کے کہیں ماا عظم شاین

وه فاع جن كايرهم اطلس زنگاري كردد وه شاه بوريا مندسكهاياجس نے دنياكو فدا ماري مركار كاكيا مرتبه موگا

یره سوسال سے ذیادہ زمانہ گزراکہ النہ جل شائے ظلمت کدہ عالم کومنور کر دینے والاو ہ بیغبر عربی دنیا میں سیجا کہ جس سیادت اس کا جھنٹا اور سران ترسی بیخا کہ دہ عالم قدر کا با دشاہ سریر النے برم ناسوت ہواس کی آمر آمد کے طبل و دہل سے دشت دجل گوئے ہے سے دہ کمالات دماس کا آفتاب فاران کی چی شے طلوع ہوا اور اپنی آفتین شرادیت سے سرد فلوب کو گرماگیا۔ قعطی سوکھی ہوئی زمین اس کے فدیوں کی برکت اور اپنی آفتین شرادیت سے سرد فلوب کو گرماگیا۔ قعطی سوکھی ہوئی زمین اس کے فدیوں کی برکت سے سرسبز دشاداب ہوگئی دہ مٹی کی مور قول پر جان فراکر نے والے اور اپنے باتھ سے بنا کے ہوئے مور نوں کو فرائی کے دور ایسے موقد سے کہ شرک کا دجود ہی ان کو شان گزرنے لگا۔

الندالد اید الیا وفت می مفاکه جب صفور نے آوجید کا علان کیا تو یک سے لے کر اوسے

مک عفد اور دشمن کی نظرے آپ کی جانب و یکھنے سے با ایک وہ وفت آیا کہ زن ومردا میر بوئی بر اور اور بر اور بر جان اور لو در ھے آپ کی ہر ہرادا بر جانیں شارکر نے کو آمادہ نظر آنے لگے۔ اب کیا شاآپ کی رسالت و وصل نیت خلا و ندی کا جاردا نگ عالم میں بجنے نگا آپ کی حیات طیب اور آپ مسکن کے حالات بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ذمانے میں نکھے اور بڑے بر علما نے اپنی امکانی مسکن کے حالات بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ذمانے میں نکھے اور بڑے بر علما نے اپنی امکانی کو بیش پر قالمیں المطابق ایک آپ کے اور ما ان کم ایک کتاب جدن القلوب الے دیادالد حبوب فاری ذبان میں میری نظر سے گزدی نہایت خوب کتاب میں اور پاکیزہ خیالات اس کے اندوم جو دہیں اور کیوں نہ ہوں تصنیف بھی تو حصر نت میں جہ کہ اللہ تفالی میرا در لیوی ہنا ہے۔ اب یہ ترجم راحت القلوب کے نام شردع کہا ہے کہ اللہ تفالی میرا در لیوی کر بنا ہے۔ اب یہ ترجم راحت القلوب کے نام سے شائع ہو تا ہے۔ حاکسا د۔

Chillips of

عرفان على

### بالثرالين الرحيم

عبدالحق بن سیف الدین ترک دہلوی بخاری بعد حمد وصلوٰۃ کے فرمانے ہیں کہ ہرز مانے برطائے سروادان كالدة الراك فين أرى الركان بن اوردفز الله الداد المانك مشبورنزا ورميرك نزديك عده ترين تابيخ وفاء الوفابا خباردا والمصطفاب أل كمولف يكتا علاكا علا عالم مدينه خيرالانام أودالدين على بن شرليت عفيف الدين بن عبدالشربن احد الحينى البهمنودى مدنى وهذالته عليه بن-ميرى دعا ہے كه خلائے پاكس حنت بي ال كا جائے قرار فرما بكر- آبين- 19ردى قدار الدم جمعرات کے دن جمع کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ اور امام مالک رحمنة الترعليم كى قركے نزديك ایقع بی دفن کئے گئے۔ کتاب دفاءالوفاایک!لی کتاب ہے جس بی مدینہ منورہ کے جلمالات، الطائبال نبزباقي حوادتات اورا حاديث وأثمار منعدد روايتين اودمخلف اقوال جمع كرد تيلي دریاکوکوزے بی بندکردیا ہے بیکن اللی کتاب ایک خاص قطیہ کے بیب سے معیر تراجن بی طل كى ادراس كاخلاصه ابك دوسرى كتاب جس كانام افتقار الوفائ - اس سے يہلے كه اس كافين تام بول سيممره بن مختفركر كے جمع كيا- اس كے ليدكتاب وفاء الوفا كا مئى ١٩٨٨ ميں ايك دوسرامخنفانتخاب كياكياس كانام خلاصنزالوفا باخب اردارالمصطفار كمعاكيا وريي خلاصهاس زمانے بن لوگوں کے پاس محفوظ اورمشہو ہے۔ اور مجھے بمنظورے کرکناب وفار الوفا کی نقل كرول اس كف كذارش بكد الركتاب خلاصة الوفاكي بعض ردايات بي كجيم مخالفت ظامر بواور ددرىن وأوآب لوكول كو بادركرادينا جابتنا بول كرسيد مهنودى رحمت الترعليه كاليك دومرا رسالہ بھی ہےجی بی خصوصیت کے ساتھ واقعات آتن زدگی ادر مسجد ترلین کے گرجانے کے بعدجبكه لوكول في اس عارت ترليب كى تخديد من تا خرك بال كومترة تحريد فرمايا بيديز مستله حیات البیار کو بالتفقیسل کامل طور برخقین کیا ہے جیا کی اس میمی اس کے مناسب موقع براس كتاب بين نقل كباكيا ہے۔ اور الفاقا لبعن توادع اور دومسرى كتابول سے مجى انتخاب كريبا ہے تاہم بربات يادر كھنے كے قابل ہے كہ اس كى رفنت اراس كے اثارہ كے بغرادين معمى مائے كى الا ماشا الله تعالى۔

اس کتاب کے مودہ کی ابتدا سے 29 بجری بی مرینم منورہ کے اندر ہون اور اضنتام الناده بن دملي بن بوليه ال كتاب كااصل نام جذب القلوب الى ديال المعبوب ب جوت او عبدالحق مخرت د بلوى رحمة الشرعليم كالبين بها ورجه بركتاب دل سے مرغوب ب اس كوستره الواب بن تفيم فرمايا ب- اقل بين نام اس شرعظيم الشان زا د الترتفظيما وتشرلفنا کے۔دوسرا اس کے فضائل دمحامر سی کا ذکرا حادیث اور آنارسے تابت ہے۔ تعبیرا وہ جري جوز مان فديم سے اس لفظ كرامت نشان كى بابت ہيں۔ جو تھا ان اسباب كابيان جفول نے حصور کو اس شہری تشرلیت لے جانے برآمادہ کیا تفا۔ یا مخوال سیدار سین فاتم النبین کا مكمعظم سعمد بند منوره كو بجرت فرمانا - جيط عارت مبحد شرليب بنوى صلى الترعليه وللم ككيفيت اورد بال کے تام مقامات شرافیہ کے حالات ساتوال ان تیزات ادرزیا دبنوں کابیان جو مبحد شراعيت مين حصنور مسرود عالم صلى الترعليه وسلم كے بعد ہوئين آ کھوال فصف اُل مجد شرلعيث اور روصنه منيف آتخصرت صلى الشرعليد وسلم كاذكر لؤال عارت بين مجدقنا كے اور تهم مساجد بنوى صلى الشعليد وسلم كابيان وسوالى ان تنادم تزكد كا ذكر و لنزون حضور النو کے مشہوریں۔ کیا رحوال بعضے ان مقام ترلعب کا بیان جو مکہ اور مدینے کے درمیان وافع اورمشهوریس بارسوال بفتح کے مقرہ شرافیہ اور اس کے قبور کے فضائل کا ذکر شرصوال جبل اُصد کے فصنائل اور دہاں کے شہدار رضوان النہ علیم اجمعین کا ذکر جو دھوال حفزت سيدالانام كى زيارت كے فضائل اوراس كا بنوت كرتام انبيا عليم الصلوة والسلام این قرول بین زنده بین بین روهوال حفود کی قرر رافین کی زیارت داجب اور منتخب اورات كانوس نزا تجناب جنت مآب سے مدح امنا۔ سولھوال حصرت برالانام كى زيارت كے آداب ادراس مقام عالى بي كيفرنا كيود بال سے اپ وطن كولوشنے كا ذكرسترصوال درددكے آداب دفعائل ادراس كے منعلق :-

### المن الوال

# مدینیمنوره کے مختلف نام اوراس کے لفنالٹرنعالی اس کی شرافت اورتعظیم میں اصافہ فرمائے اس کی شرافت اورتعظیم میں اصافہ فرمائے

نامول کی کترفت بی ظاہر کردی ہے کہ ای شہر شرایف کی گنتی عظمت ہے اسماراللی وتائن ادرالقاب حضرت رسالت بنائى صف الشعليه وسلم سيس بات كابنه جلتا ب كرجل كانام زیادہ بیں اس کی رفعت وعظمت بھی زیادہ ہے۔ خاص کرایے وقت بیں کہ ایک نام مشتق ہو۔ ایک ماخذ شرایت سے اور اس بات کی خرد نیا ہوکہ اس سے ایک صفت عظیم سیدا ہوتی ہے۔ رد کے زبان کاکونی شہرالیا ہیں ہے کہ جس کے نام اس درج کڑن کو پہنچے ہوں سے کہ مدینہ پاک کے نام ہیں لیعنی علی انے کو بشن کرکے تقریباً ایک نٹوا در لیص نے کم وزیادہ اس صد جمع كفيين ليكن اس كتاب بين مرت وه نام لطح جابين كي جن ك دلالت اس مكان كازان ادركرامت براظم من التمس ب-الله نفال كي نام كى بركت كو شامل حال كرتے بوت بي عون كرنا بول كرونام سيد كائنات الخفرت صلى الشرعليد وسلم كالسنديده ا ورمجوب ب دهطابه أورطيبك أورطيبة تنديد كمات اورظابيه عبلاتام منتقات الناده ملاحظ العظيم اور انتهائے ادب كاخصوصيت كو جا بنتا ہے۔ بيكن مكن ہے كم اس مقام يكى دلالت كايابا جانا جواز بروسوس ادر عوميت كى كخانش ركفنا بور والنداهم اوران نامول كا الولناس کی طہارت کے سبب سے ہے۔ اس لئے کہ نزک کی تجاست سے برزین باک ہاداد طبائع سیم کے موافق ہے نیزال کی آب و ہوا نہایت یا گیزہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہاہے کہ اس بقد ترافي كے رہے والے اس كى مى ادراس كے در دداوار سے الى عدہ توسيوياتے بي جى كى شال بى دنيا كى كونى فوت بوينى بنيل كرسكة يبال كے سالنان كے سوا اورصادقان د محان منتاق کے سنائبر دوق میں محمد کھوری وسنبو بہنجی ہے۔جنامجرا بی عبداللہ

عطارت كما ہے۔ شعر

فَهَ اللَّهِ مِنْ كُ وَ الكَافَى وَالصَّنْ وَالطَّنْ وَالطَّنْ وَالطَّنْ وَالطَّنْ وَالطَّنْ وَالطَّ

بَطِيبُ ِ مَ سُولِ اللهِ طَابَ نَسِيمُهَا

تر حمر بننعر الوج نوسند وسول الدّ صلے الدّ عليه وسلم كے فرننبود ادم كى بواس كى بى بنيں ہے۔
الين فرسنو منك اور كا فورا ورصندل رطب بن شبلى ايك صاف باطن اور الله دل علمارين بين وہ فرطنے بين كه مارينه باك كى منى بين ايك خاص فوشيو ہے۔ جو مشك وعبر بين بنبي يا كي جاتى اور يہ كوئى تعجب كى بات بنبين ہے اس كے كہ جہال پر جبیب فلاصلے الدّ عليه وسلم كے سالنول كى بوائيم جم و بال مشك وعبر كى كيا حقيقت ہے۔ بين

دران زمین کرنیج دردنطوهٔ دوست چرجائے دم زدن نا فہائے تا تارلیت منزجم جہاں کمین زی زلفوں کی اُور بین جائے اور اس بیجا میں عبث نافہائے تا تاری

ادر نیزتام دنیای فو شبوین خاص کرگل سُرخ جومشہور دمعرد ون ہے اور اس کو آنخفزت کاللہ علیہ دسلم کے ساتھ نبیت کرتے ہیں اس شہر باک کی مفوص خوشبو کا مفا بلہ نہیں کرسکتیں۔ ببیت

زلیم جان فزایت تن مرده زنده کرد د ا دکدام باغ ای کرمین فوش الدیت منز جم بوتا ہے مُرده زنده فوتبوسے بنری اے گل ده باغ کون ساہے آیا ہے توجہاں سے

حدیث بن آیا ہے اِن اللّٰهُ اَمْرُنِ اِنْ اللّٰهُ اَمْرُنِ اللّٰهُ اَمْرُنِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بس کرنت سے کھجور کے درخت اور چنتے تھے۔ اکثر علمائے اس قول کو نزجے دی ہے اور نبینہ اثارب کا لفظ بصیغہ جمع بھی اس کی نائید کرنا ہے۔

ابن زبالہ جومورضین مربنہ کے بینبوا ماکے حالے ہیں اور تنجاراصحاب امام مالکتے سے ہیں نیز ددسرے حصرات نے بھی علمارسے دوابت کیاہے کہ مدینہ منورہ کو بنرب شہیں۔ امام بخاری کی نابع ين ايك حديث آنى بے كم جو تحق ايك مرتبہ يزرب كے نواس كولادم ہے كماس كى نلافى اور الدادك بين دس مرتب مدينه كي اورا مام أحدا ور الولعلى في رداين كيا ب كد اكركوني شخص مربنه كويزب كي توجا بيئ كه جناب بارى تعسالى بين استغفا دكريان كانام طابه ي اہنی روایات کے مثل دوسری بھی آئی ہیں لفظ بیزرب سے کراست کی وجراس کامشتن ہونا ترب کی دجہ سے ہے جس کے معنی فساد کے ہیں یا تنزیب سے جس کے معنی مواخذہ اور عذاب کے ہی ان سب باتوں کے علاوہ بزرب ایک کافر کا نام بھی ہے۔ لہذا اس کے نام براس مقام شراف کا نام د کھناجس کی عربت عبار نزک اور کفرسے پاک دبری ہو۔کسی طرح مناسب بنب ہے اور جوكه قرآن تجيد بن آيا ہے يَا اَهُلِ يَتُونَ كَامُقًا مَرلك عُمُ العضى منا فقول كى زبان سے ب مدينه منوره كانام اس نام سے ركھ كرداد نفاق نينے سفے۔ اور نعبق احاد بيف ميں بھى مدينه منوره كانام بزرب آباب، اس كے لئے علمار كبنے بين كديد ممانعت سے بينتركا ہے والتراعلم-منجلها ورنامول كاس لفغة شرلفيركانام ارض النتر ادرارض المجرت بهى بادر آية كركيب أكفرن المن أرض الله و السِعاة "فتهما جروفي عالى دوانى امول كے درست مونے کی دلیل ہے۔ اُ سے السنة البُلدان وَا كالة الفترى مجى ال بات كى كواه بكتام تنبرول براس كوغلبه اوراس كاحكام بهى تمام اطراف عالم بدغالب بي برز عنبنیں اور خروائے جو بہال استے ہیں اس کے القاب سے ہے اور دون علمائے اس معنی کو علبُه نصبلت اورعظمت رتبه يرمحول كيام البين تمام فضبلتين اس كي عظمت كے مفالم بن الله ہیں۔ جیباکہ کم مکرمہ کوام الفری کہتے ہیں برنام نام ننہروں کے مقابلے ہیں باعتبار اس کی اصلبت کے ہے۔ اوگوں نے کہا ہے کہ اکالہ القری کی بانسین ام الفری زیادہ احجاہے اس لئے کہ اگراس کو مال کہا جائے تو جو نکہ اس کے ساکنان کو کبھی اسمحلال بنیں ہے۔اس لے ماں ہونے کاحق ادا ہوجا اے-اور اس کا ایک نام المبان مھی ہے۔جبائجہ فرآن مجبد ين ادمن ادبارى ب والرفين تبوع الددار والريمان و الرابعان منان بن الفاد

ا درنولیف بس محبان عالی افت دار کے نازل بول ہے۔ بیشہر مکرم منظر اورمنظر ب ایان کے احكام كا وربي ايان كاسر حنيه ب- الن بن مالك رمني النزعة سيدوابن بي كر من ور سرورعالم صلے الدعليه وسلم نے فرمايا ہے كم ايان كافرستندجو ايان والول كے دلول برايان القا اورالهام كرتاب وه كرتاب كه بس مرينه كار بنے والا بول اور سركز اس شرس با برمز جاؤل گاجبان بات کو حیا کے فرمٹ نزنے ساتھ کہنے دگاکہ بی بھی بترے ساتھ ہوں اور کھی جھ سے جدانہ ہوں گا۔ خوب سمجھ لینا جا ہے کہ حیا اور انجیان یہ دولوں صفین رسول اکرم صلے السُّعليه وسلم كے شہرياك ميں مجتنع اور ايك دوسرے كے لئے لازم ہوكئ ہيں۔ الحصياة مِنَ الإِبْهَانَ باره وبره بران اور تعلان كي معنول بي بعديه بعي المصفى الى مكان نبک علامت کے ہیں ال واسطے کہ یہ حکر خسنرانہ ہے نبکیوں کا اور معدن ہے بھلائی کا بلد لا تنسِم بهان البكرين ضراونه عالم ني الك قسم كمان ب- الس عنى بقول بعض مفترن کے مرتبہی مراد ہے۔ ان وجہ سے کرمنور مسبدالمرسلين احبات بہان ا قامن وندرمارب اور بعد مان دينوي بهي اي حكم فروكن بين - اس ايخ اس خراب وي بزركى اورلهاس مندافت عطام واب لبكن اكثر علمائك لفول اس آبت نزايب سي كمعظم مراد ب- اور چانکہ یہ مکرمسم ی بن نازل ہونی جاس کے اس فول کو تزیع ب والتداعلم بمين رسول الترصل الترعلب وكم مجى ال كالفاب نزاجت ہے۔ اور اس نام کے رکھنے کی وجہ اس نسبت کریم کے ساتھ کال درجہ کی داختے اور ظاہر ہے جيباكه مكرمركو ببين التركية بن اى طرح اى شرباك ببت دسول التركهنا جرئز بسب

زب سعادت آل نبده که کردنزول کی به بیت خدا و کے به بیت سول

جابرہ وحب ارہ بھی اس مقام عزت ، نظم کے ناموں بی سے اور ورب المُلُونیکة عشور اسماء جن روایات سے اوّل کے دونامول پردادات کرتی ہے اور نیران م جبارہ سے حس کو کتاب النواحی کے مصنف نے نوریت سے نقل کیا ہے۔ اس کان م جبر کھنے کی وجن نیر ہے النواحی کے مصنف نے نوریت سے نقل کیا ہے۔ اس کان م جبر کھنے کی وجن نیر ہے کہ شک تنه دلال غریب کو مالدار اور بے کسول او فیزول کو سہارا دنیا اس کا م ہے اور ال کے علاوہ مغروروں کو شک نند کرنا۔ سرکشول کو اطاعت پر مجبور کرنا ۔ مدسرے شہروں براس لئے جب رو فرکرنا کہ اسلام لاؤ۔ مسلمان بن جاؤرا بک اللہ دوسرے شہروں براس لئے جب رو فرکرنا کہ اسلام لاؤ۔ مسلمان بن جاؤرا بک اللہ

كے تابعدارد بواور مجبورہ بھی اس كا نام وارد ہواہے اس لئے كرسيدا بنيار صلے الديد سلم کی سکونت کے لئے حیات و ات بین حکم اللی سے مجبور ہے۔ اور جزیرہ الحرب بھی بفول لعصف محذين كے عديث اخرجوالمشركين من جز برت العرب عديد منوره مرادب اكرج بلقول ديجر حفزات اس آيت سي تام مل مجاز مرادب اور مجمه وجيب ومحبوب اس كے مرغوب وتحصوص نامول بس سے بین صریت بی ہے اللہ مجیب علینا المددينة كجبنامكن ترجمه صريف الالمجوب كرداة مارى طوف مدينه كومتل مخبث کہے۔ یہ حدیث اس بات کی تابید کرتی ہے کہ حرم وحرم رسول اللہ اوجہ شرافت نسبت کے جس اس کے القاب سے ہے مسلم ترلیب کی صدیث بی آیا ہے المدین خصوم رمدین وم ہے) طرانى ك مديث بسب كه حرم ابراهيم مدين وحر مى المد دين في اين هوت ابرائيم نے کدکو جوم بنایا اور مراح مدینہ ہے جوم مدینہ کہاں تک ہے اس کی صدفام کرنے میں علمار كا اختلات ہے۔ اس كا ذكر ابن حديد كياكيا ہے اور مكن ہے ان اور ان بس محى اس كاذكركيا جائے۔انتاراللہ تعالے حسینہ بھی ای کان م ہے صنصی اس وجہ سے کہ باغات جنے، كنوبين اور بلندوبالا پهاڑ، كشاده فضايش عادتول كے فينے اور مشاہد و مزادان ك یں شامل میں نیزلور نے اس کا احاطہ کرلیا ہے۔ اور رونن وحسور محد جیمع اماکن کے اور کرداکرد اس بفعة تراعب كالمابن بي كامل الرور ب حرف باطني لوجه دجود حصرت خاتم المنيين كي وان افلال کے جوسف بدومشہور بروردگارعالم کا ہے اورمقصورتام بیکیول کا وروجود آل داعیاب اورآب کے منبین کا کہ جامع تام برکات اور جین کرامات کے بیں۔ برستے بال اى ميذياك كى مرزين كوما يعلى بي عكرت مكن ذُان أو وَحبك مَن عكرف ترجمهم بهجان لباجس نے مجھااور پایاجس نے بہجانا معرّع وون این رانشناسی بخدات ایختی

شعر وَمِنْ مَذْ شِي مَذْ شِي مُحَبّالدًا إِلاَ عَلَما وَللنَّاسِ فِيمُا لِعَشْفُون مَذَا هِبُ ( نرجم شعر ) ميرا مذهب بن كم مجمعت مكان اس كے ساكنان كى دجر سے ہے اور دا سطے ان لوگوں كے بوعثق ليكھتے ہيں مختلف مذہب ہيں۔

خواک فسم نظر باطنی افزان اور حصنور فلب کے کہ نیبے ہے جم محبت اور حن اعنقا د کا اصل حن و زمیب انی جو قلبی آنکھوں سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ آئ شہر باک بین ہے کی دوسرے شہرین نو دیجی نہ سی البنہ لبعض دوسری جگہول بیں جو نور ابنیت نظراتی ہے وہ اسی مقام کی حن و زبیان ہے اسی جگہ کے جیکا ہے اور آنار دبرکات اس بین سایہ نگن ہیں۔ جبیاکہ شہرد ہی اورای جیبے بعض دوسرے مقام اسی درسگاہ کے خادم و خاکسار دہال بھی سے کے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

ببیت برگجالورلبت تابال باکسال ظاہراست ازآ فناب ابن جمسال

ريبس سے بہنچنا ہے)

جره وجره بمى أى زرك مفام كانام ب كرجا من ب دنباا ورآخرت كى بعلائول كَ بِعِللِ بُول الله مربب بن آيات المكرنيك خير كه مُدلو كانوا بعلمون ترجميد : مدينه بهرب ال كے لئے كاش كه جائے ، وقتى و صفرت سيددو عالم صلے الله عليه نے شہروں کے نیخ کرنے سے اور لوگول کے منتقل ہونے سے وسعت رزن کی طلب میں فہردی ہے اورباس بات کا بنوت دے ری ہے کہ اس شہریاک کے یہ دولؤں نام بھی ہی داوالا بوار الاخياس و دار الاخياس و داس الابيان والسننة و دارالاسلام و دارالفنح و دار الحجلا وفينة الاسلاميب كے سب القاب ال مفام ترليف كے بين الترنعالي اس كونرونازه وباكت رکھیں۔ شافیہ بھی ای کانام ہے۔ صدیث نزلین بس آیا ہے کہ خاک مدینہ ہر مونز، کے لئے شفا ہے۔ بہاں تک کہ جذام ادر برص کیلئے بھی مرینہ منورہ کے کھبلول سے بھی نفاطلب كرنا حديث مجيح سي نابت ب ادر لعض على رمنقد بن كے لفول كناب اسى درينه ادراس كے حواتی سے بخار کے مرایین کے بھی صحت یاب ہونے کے اسے بی حدیث آئی ہے اور امراص قلب ا درگناه کی بیاری سے بھی تنفایاب ہونالازم ہے۔ بیزاس مکان ترلیب بن وارد ہوناانجام محود ہے۔ عاصم میں ای کانام ہے۔ توایدائے منزکن سے مہاجرین کے محفوظ رہنے كى وجه سے ہے بي بنيں بلكرتهام ساكنان اور فاصدان اس مقام رحرت آئين كاجمله آفات اورخطات دُنیا درین سے مفوظ رہنے کی دجہ سے بھی بدنام ہے اور اگرز معصومہ رکھا جائے جس کے معنی محفوظ کے ہیں توبراس دجہ سے ہو گا کہ بر بعض رکن دجبار لوکول سے ابندا بين الشكرموي على السلام اور داؤد على نبنا عليه السلام محفوظ ربا اورآخ بين بوج بركت بنى الرحمن صلے السّرعليه وسلم كے وجّال اورطاعون سے ادربر مكروہ ومنوس سے محفوظ سے كاس نام كوجائز ركفت بن يالفظ عاصمه كومعصومه كمعنى بن اليان نوجائز ب- علي-

يراس كے بُرائے ناموں بس سے ہے۔ زمانہ جا ہلیت بس بھی بہی نام لبا جا نامھا جنا كخرترب ادر غلبه ونسلط اور فبرلازم ورود اور نزول بن اسعظمت والى زبين كي آبا ب بوشخص ال بي واخل بونا بها وكارصفت غلبه ادرعلامت شهرت سيموصوت بهوما ناب بهود عالفت بدر غالب بروے اور اوس وخرر م يمود برد اور اس طرح سے مهاجرين اوس وخر اسے براور على مهاري ير-الاماشاءالله فاصحب مجى ايك نام باس لي كبراعتفادا ودبركا داوك اسس يو شيره بهين ره سكت - آخر كار ذلت ورسوان ك سائق ظاهر بوجلت بي - الترتعالي اين عفب سے بجا بنی موسم سے بھی اس مکان ترلیب کا نام ہے۔ اوجہ اس بات کے کہ اس بی اہل ایان کی سكونت باوريبيس سے ايان كے احكام فكے ہيں۔ اور اسلام كے شعائر كامركز محى يى ب اورس طرح نفع اوربركت والفت مومن كى علامات بيس سے بے اى طرح مدينہ ياك بي میں یہ اوصاف ظاہر ہیں۔ اور اگراس کلمہ کو اپنے حقیقی معنوں بررکھیں نو اختال رکھتا ہے کہ يه شهر باك بهي مصور سرورعالم صلے الشرعليه برايان لا با بواور آب كي تصدين كامحل بنا بو-جى طرح سے كنكر لوں كاحضور كے دست افارس بن تبع كيا اور جا دات كا أن محفرت على التركيم دسلم سے کویا ہونا اس معنی کی محت پراحساس کر سکتے ہیں۔ حدیث میں محربہاڑ کی بابت دافع بواب جوآ مخفرت صلے الترعليه وسلم كے ساتھ مخفوص ب اوريه اس مدعابرواقع وليل تربنها المؤمنة فرملت بي ك فداكي قسم س ك قبطة فدرت بس ميرى حال ب فاكمية مومن ہے اور بر بھی روابت ہے کہ توریت بیں اس کا نام مومنہ ہے۔ میار کہ بھی ای بر كالفنب ہے- اور صربیت میح میں ہیاہے كہ حصرت سردر كائنات نے مدینہ اور اس كي نام جزول کے لئے بہان تک کہ مدوصاع کے واسطے بھی دعاکرے فرمایا ہے کہ اے خدااس کی برکت زیاده کرجین که مکر مین خیروبرکت کی ہے اور اس دعا کاظہور سنابدہ کرنا برکان کاس شہر شرایب بس ظاہرامورے ہے۔ال بس شک اور تردوی کوئی گنجانش ہنیں ہے۔ مجبورہ جومشن ہے جرسے بحارمہا مفتوح بعنی سرور اور حزنے کے ساتھ لغمن کے معنی یں۔ ای شہرمقدس کانام ہے مجار اس زین کو کہتے ہیں جو سزیات کو حلداگائے اور بهن لفع والي بوراس بان كا وجود مرزبين مرسية بين معائنه ا ورمشا بده كباكبا ب محروسه ومحقوظراور محقوف ال نامول كى دجرسمبيد لعص اسار مذكوره كے معنے سے ظام بوكى

ہے۔ حدیث شرلیب بس آیا ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں کے دونوں عرف یر فرتے بیٹھے ہوئے آئی کی باسان درے ہیں۔ رومر وون بہلانام تورین سے تقل کیا ہے اور اس کے سائف وجنبيه ظامرب كممكان اور شمكان رحمت للعالمين كااورجاك نزدل ارهم الراجبن ل بادر دهست عام وخاص لعنى ابل عالم بردن حسير حماينه اورمعنوب وردعابنه كالبخياب لیکن یہ بات خاص کرمعتکفان باب نوکل کے لئے ہے در ہے ہے مسکونہ ۔ اس کی وجہ تنبيه خلاصه سيعومنه كے نام من ظاہر ، بوجائے كى وربيت بن حصرت امبرلومنين على صى النونه سے آیا ہے کہ فی بحانہ تعالے نے مربیہ کو خطاب فرمایا با طبیدہ باطاب فیامسکینة واقع الكنوذ: نزجم صرب يردرد كارعالم في رمول فداصل الشرعليه وسلم كي مدينه كو خطاب كباكه ال زبن باك اوراك لفخهمطراور ال مكان مسكين فرالول كوفيول مت كرا درائي مسيدن كے ساخف موافقت كر ليكن حقيقت بيل بي خطاب ال كے باست دكان سے ہے ناکہ مسکینیت اور غربت کی صفت سے کہ اس کی اصل حتی ع وضوع ہے موصوت ربي اورابل دُنياواصحاب نرون جواس صفت يرنبس بي رغبت ذكرس أللهم الحيية مِسْكِينًا وَ أَحِنْ مِسْكِينًا وَ أَحْسَرُ فِي فِي مُرَوْدُ الْمُسَاكِين أَعْنَ فِي أَصْلِ بَلَدَة حَبِيبِكَ سَيِّدِ أَلْمُنْ سَلِينَ صَلِّاللَهُ عَلَيْنِ وَاللهِ وَالْحَابِهِ اَجْمَعِينَ-مسلمهمتل مومنه کاس کے اسمائے ترایب سے ہے۔ ایان اور اسلام نام ایک ہے۔ ليكن كيم مفود اسافرن بايان مي رعابت من تصدين قلي كے بي واور باطنه سے ب ادراسلام بين استرار دانفنادي جانب كالحاظب وكداحكام ظاهري بين ليكن اك دولوں نامول بیں امان وسلامت ہے۔ مطبعہ مقد سے قریب قریب بیلے نامول کے معنی میں ہے۔ طبیب اور یا کی نیزطہارت دصفان اور زاکنت اس ننہر تراعیت کے لوازم ذاہیر سے ہے۔ مقت ر قرارے ہے۔ جنا بجہ صربت بن آیا ہے کہ العمرا جعل لنا بھا قراراوی نقاصت ارترجم الدالترنوكري بالداك التراوردن عده. مكينه بھى مدينه منوره كانام ب باعنباران عنا اوردرجه كے جوال كودربارفدادندى ين ماميل ہے۔ ناجم الجان سے بانا جاؤ سے متن ہے لين وس كيا اس ور يا بخود سے کہ بلت دزین کو کہتے ہیں اور تام معنوں کی وجہیں سرنہ پاک بین ظاہراور دا صح بین المسدسبد اس مقام نزلین کے مشہور نامول اور بلدہ عظیم کے مودف

اعلام بین سے ہے نفت بین مدینہ الیے مقام کا نام ہے جو مکانات اور کرزن عارات بیں قریب کی حدسے تجاوز کر گیا ہو۔ اور تنہر کے درج کو بہنچا ہوج تام گاؤں ہے بڑلے بنہز مربناور بلد ہر درمیانی ہیں اور ابعضول نے شہراور مدینہ کو ایک درج ہیں رکھا ہے بیبین یختین علم بعنت ک ورمیانی ہیں اور اب مدینہ نام مدینہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ دسلم کا ہوگیا ہے۔ جینا کیخہ اگر مطلقاً مدینہ ذرکہ کرتے ہیں تو میں شہر معظم مراد ہوتا ہے۔ اہل عوب بیٹے محاودہ ہیں اس کو الف لام کے ساتھ المدینہ بولے ہیں۔ اور اس قسم کے فرق نعنت عوب ہیں بہت ہیں جیسا کہ نجم مرسنا دہ کو کہتے ہیں۔ اور اس کو تربا کہتے ہیں۔ ایکن البخم الف لام کے ساتھ جو تو مدنی بو تو اسے مدینی کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت دوسرے مدینوں کی طرف ہو تو مدنی بو تو اس مدین کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت مدینہ کا مدینہ دسلم کے ساتھ ہو تو مدنی بو تو اس مدین کہتے ہیں۔ اور اگر نسبت مدینہ کے مساتھ ہو تو مدنی بو تو اس مدین ہی ہیں۔ کلام المل میں مدینہ کا مدینہ تو سے چند جگہ آبا ہے اس اور تو درج ہیں ہیں ہام آبا ہے کر سینہ والمبلدان مدینہ کے فضائل کا بریان جس جگہ ہے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین مدینہ کے فضائل کا بریان جس جگہ ہے وہاں پر برمعنی واضح ہوا بین سینہ کے۔ انشا الٹر تعالی ۔

## 

دا صنح ہو کہ اجاع اُمنت اور علمار کا اس پر الفاق ہے کہ افضل مفامات اور ہزدگتین شہروں میں مکہ مکرم ہم اور مدینہ منورہ ہیں۔ زادالٹر تن لیفا و تعظماً لیکن ان دولؤں شہروں میں سے کسی ایک کو دومر ہے برفضیلت اور ترزیج دینے ہیں ، علمار کا اختلاف ہے بعد اجماع تمام علم ار رحمت مالٹر علیہ م کے اس مقام کو فضیلت دی ہے جو اعتفائے شرائیٹ میں ہرکا نمان صلے اللہ علیہ وسلم کو موضع فرنزلین سے ملائے ہوئے ہے تمام

ا جزائے زمین کے افضل ہے۔ بہال نک کفائہ کجہ سے بھی اور لعض علمار نے نوبہال تک كباب كرنام بموات سن كرع تن سر بهي اوركت بن ارجد كنت بي من حري وكرآمالول اويزي اعظم کا بہبس آیا ہے لیکن یہ بات اس فبیل سے ہے کرچس تحق کے سامنے کمی طائے اس رنونف ا در الكاركى داه مسدود بموحاكية اسان وزبين آب كى نظرلف آورى بى ك وجسيمعتزز من مبكه اكرتام اجرائ ونان كو نام آسالول براى كي تربيح دى جائے كرصور سرداردي ى قبر شرايب كى جگرا بريائے زمين سے ب أو كنجالش ب اور آخراس كلام كا فضيلت دين بي اسالوں اورزمبوں کے خلاف واقع ہولیت دہ امام نودی کے کلام کا تفاصات وہ یہ کہ جهورعلمار زبين برآسانول كوفطنيلت فيت بن اور لعصف زبن كوآسان براس لي فطنيلت دبتے ہیں کہ انبیار علیم الصلوات والسلام کامنفراور حائے مدفن ہے تو آسمان ان ادداح مقدم كامحل اورمقرب ليكن حب يرتابت بها كدا نبيا عليهم الصلون والم ایی قبورس زندہ بن تو جہور کے کلام کا جواب شابت دائے ہے اس لئے اس صور ت بن زمين جي طرح سے جمول کے لئے و نے وار سے على ادواج بھى ہے۔ علاصه كلام ا یہ ہے کہ جننی جگہ بیں مزار اقدس ہے اس کو جھوڈ کر شہر مکہ کو شہر مدینہ ہر اور سنہر مدینہ كوشهر مكر رفطيلت فين بن المار كا خت ال بعد بندس ابرالمومنين حصرت عر رصى النترعن اورعبدالله بن عمرض الله عن من دومر مصي به رضى الناعبيم كى جاعت اورامام مانك را واكثر على ك مدينه مدينه كو مكر وفيندلت ديت بل اور لعنن دوسرك على رجي و كمير مدنيه كوفضيات لية بن ودكيب نزلين كومشي قرارلية بن و و کہتے ہیں کم شہرمدین رائبر مکرسے افعال ہے ایکن خانہ کوبرسب سے افعناہے بالآخر فيصللس بيهم اك فرمن ليب سيدكا ثنات عليه فيال الصلوة واكمل التخب ان علقاً اوربالعموم افضل واكرم ب خواه شهر كمه مرمه وبإخانه كجه شراعت اورخانه كبه سوات قب خرلیب آنخفرت شهرمدینه منوره سے انتقال ہے۔ اور باقی مربیر افقال ہے یا فی کرسے۔ باباقي مكرافقس بهافي مدينه سے ال من اختلاف به اورجودلائل مربني افضليت بربال كرك بين اس كے محامداور فضائل ك ذكرين واضح بوجا بين كے فلا صديد ب كر معزت المرسلين عيد المرعليدة الدكام كورس شهرشرليد كى جنتي زياده مجنت ب انی کی شہر کی شہیں ہے۔ ای بین آپ نے اقامت فرمانی اور بیس آپ نے فتوحات عظیمہ

اس کے برعکس سب بٹی دلیل مکمعظے کی نفیلت میں جو ایکے ہیں دہ یہ کہ اعمال کا نواب مکر کی مجد ہیں جہند گئا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے تام حرم میں جبیا کہ بعض علمار کے اقوال اس کی طرف اشارہ کرنے ہیں۔ اور صدیث صحفہ ہیں ہیں آیا ہے کہ مجد نہوی ہیں اوا کی ہوئی ایک فاذ برابر ہے ہزاد نمازوں کے اور مجد حسد ام میں اوا کی ہوئی ایک لاکھ کے دبین جولوگ مدین کی افضلیت کے قائل کی ہوئی ایک لاکھ کے دبین جولوگ مدین کی افضلیت کے قائل ہیں دہ اس کا یہ جواب فینے ہیں کہ نفیلت کے اسباب تواب کی کمی بیٹی بر مخصر نہیں ہیں مہن ہوا و سام معظم کے ساتھ مخصوص ہوا و رطری فرخصوص مدین ہیں۔ بہن ہو اس کا یہ جواب کی تقویت و تا بید ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جسوص مدین کم بین زکا اوا کہ زا اسلام کی تقویت و تا بید ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ جس طرح عوفات بی من زکا اوا کہ زیادا کہ نا اسلام کے اندر نمازا وا کہ زیاد تی معلوم ہے ۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو برکت اور نصیلت کے حسر م ہیں تواب کی ذیادتی معلوم ہے ۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو برکت اور نصیلت اسباع آنحضرت صلی الشاع کے کے حسر م ہیں تواب کی ذیادتی معلوم ہے ۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو برکت اور نصیلت انتہ علیہ میں حاصل ہے با وجودا اس بات کے کے اسباع آنحضرت صلی الشاع کے کورات اور نصیلہ میں حاصل ہے با وجودا س بات کے کے اسباع آنحضرت صلی الشاع کی ذیاد تی معلوم ہے ۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو برکت اور نصیلہ میں حاصل ہے با وجودا س بات کے ک

خلاصه زبادنی کا سوائے کرنت عدد و تعدد معتدار کے اقل ہو یا باعتبار کیفیت اور طالت برکت وعظمت افصن ہوا در اگر زبادتی مطلق نواب افضلبت کے لئے عافی برونی تونابت بی ہے کہ افضلیت میں داخل کعیب کو خادرے مجد حسرام برکی شخص کو اخت لاف بہیں ہے۔ با وجود اس بات کے کدفر من الذکے جی بونے بین خانہ کعب کے اندرعلمار کا ختااف ہے۔ امام مالک رحمت الدعليہ جائز بنيں رکھنے۔ اس مجھی ثابت ہے کہ اسباب فضیلت کے تواب کی زیادتی بر مخصر نہیں ہیں ادر ایک دوسری بات بہہے کہ اللہ تنبادک و نعالے کے دربار می قبولبت کا سبب اوراس کے غرزنای بران کا فیضان ہوجب کہ حصور کی فرست راب بہزین مفام اللہ پاک کے برکان رحمت ورضوان کا مفام ہے اور یمی دربار فدادندی سے قرمشتوں کے نازل ہونے ی جگہ ہے تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس مقام کے قرب کی برکت کی دجہ سے رہمت وا تاب فيض اور عنايت ومحبت حضرت صديت سي أيك خاص حالت ادر اور و قبول لضيب موجى كى حصوليا بى اعمال كے زائد بو نے اور ذياد في طاعت كے بادجود شربوسكے حالانكم سرود كائنات صلے الشرعليه وسلم برصفت جبات ال مقام مقدس بن قائم اور موجود بين- اوراس طرح قائم اورموجود بين كم آب كواعمال اور ترقيبات دائمي نضبب بیں۔اں میں بھی ٹرک نہیں ہے کہ حضور صلے الند علیہ وسلم کے اعمال نام بندول سے بادجود فرص کے اکثر اور ارج وافصل بین جب کہ آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم مجینتہ ا مداد واستنفار وشفاعت بین این آمن کے ہیں۔ فیض کا پہنچنا مرہب منور کے فرب وجوار سے ادرلوگول کو نفع بہنجنا ان کی طاعت بس ال زیادتی سے جو کہ مکہ مرمہ بیل حاصل کرنے ہیں یہ کلام امام تفی الدین سب کی کا ہے جو بہایت باریک اور بہت بى صافت ولطبعت ہے۔ اللہ تعالے ان برائی رحمت نازل فرمایس - كمعظم كافنبات بن دوسری دلیل بر ہے کہ فار کجمہ ارکان کے اور تقریب ان کے اداکرنے کی حکم ہے۔ صباك عج دعره . باوجود تواب اور فضائل كے جو ال اعمال كے اداكر نے بن وارد بوك بن جواب كية بن كرمن سحام ولعالي في مرتبه منوره بن مي رعال حسنه كرف سے اجركا وعده فرمايا بع بوع وعمده لاعوض بوسكا بعد جنا مج حديث نزليب ين آباب كم جو سخف رسول الشرصيل الشرعلية وسلم كى مجد ركا قصدكر عال ليحكم

اكراس بن دوركون خازا داكري أنوج كامل كالواب بإناب ادراكرمبحد قباكا داده كرب دروبال ببنح كراس كے اندر دوركعت نمازيرها كے نواس كوعرد كا أواب حاصل ہونا ہے بہقام غويه الممنى منبي من الله عليه والمري مرشك روزيس نماز برهناكئ كنا أواب كالمستحق بنا دبنا ہے اور جے سال ہیں بجزایک بارکے مکن نہیں۔ مکہ مکرمہ کی فصیلت پردوسری دلیل بہے کہ صريف شرليف بس آيا ہے كه محانف يربلاد الله و الله و دومرى دوايت بين أحبُ الأص الله مجى ارشادم واب حب مبدكائنات عليدا فضل الصلوات واكمل النخيات في مكر کی یا مندمایا تو مقام معلا کے قربب خرورہ بابر بحول میں سے کسی ایک حکم بر کھوٹے ہو کہ مکہ منظم سے برطاب کیاکہ اے بزرگ نہر اومبرے زدیک مجوب ترین نہرہے۔ اگر نزی وم يتفوكو بالبرندكرني توبس بهال سي بركز بذجاتا - آب كابدا رست دكراى كمعظم كى افصلبت كو الما بت كرد بناب، اور ال شهرك رسول الترصيط الشرعليه وسلم كے مجوب مولے كى كافى ديل ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس کھزنت صلی المتدعلیہ وسلم کا یہ ادمت دگرامی مرمیث منورہ ی نصبیلت سے بہرت ابندا ہیں تھا اور دگی سادی سے اس کی جو فضیلت ظاہر ہونی ہے دہ اس واقعرکے بعد کی ہے۔ دوسری بات برہمی ہے کہ عرصہ دران تک اب نے مرمینمور و يس افامن فرمان به اوريبس سدوين كاظهوراور فروع بوا اوربرم بريا مورو بر کات نیز فتو حان اور اسلام کی فلاح اور بہت سی بیکیوں کاظہور بھی اس حگرسے ہوا ہے۔ ای کئے بید مقام نام ننہروں اور جلہ مقابات سے افضل واکمل ہے اور اس کئے دربایہ صریت سے مربیہ منورہ بیں برکت اور جبند گنا ذا نر تواب کی جردی کئے ہے اور حصنور کے مدسبت منوره کی دوستی کے لئے دعا فرمانی ۔ جیا بجسب وہ احادبیت جن بین اس معنون کو بان كياكياب انشارالله تعالى صحيفه ظهور برلفتن فيول كرين كى . آب نے مسرمايا الله فت حَبِّبُ البِنا الْكِرِينَةُ كَنِينًا مَكِينًا مَكِنَّا مُكَانِّنًا مُكِنْ مُكَانِّنًا مُكَانِّنًا مُكَانِّنًا مُكَانِّنًا مُكَانِّنًا مُكِنْ مُكِانِّ مُكِانِّ مُكِنْكُم مِنْ مُكِنِّنًا مُكَانِّ مُكَانِنًا مُكانِّنًا مُكَانِّنًا مُكَانِّ مُكِانِ مُكَانِّ مُكِانِّ الله بمارے لئے مدبنہ کو انتابی مجبوب کردے جتناکہ مکہ کو کیا تفا بلکہ اس سے بھی زائد۔ طرانی نے مجم کبیر بین را فع بن خدیج رضی النزعنه سے ردایت کی ہے وہ کہتے ہی كبي نے رسول خدا صلے التر عليه وسلم سے منا ۔ آب فرمانے سفے المتر نبئة خابون الدك الدامام مالك في مؤطابين روابيت كي ب كه حضرت عمر رصني الترعمت نے بطران تو جے ذالکار کے عبد داللہ بن عباس محزدمی سے کہا تم کہنے ہو کہ مکوات

ہے رہز سے۔

ابنول نے جواب دباکہ ہال مگرم ہے خداوندنعا لئے کا اور اس کی امن کامقام ہے اور مگر میں جن سجانہ تعالیٰ کا گھرہے۔

حفزت عرصی الندعنه نے دوبارہ فرایا کہ بین حسرم خدا اوراس کے گھری بابت کچھ
ہنیں کہنا۔ بیرا توسوال بہ ہے کہ کبائم یہ کہنے ہو کہ مکہ افعنل ہے مدینہ سے اہنول نے بھرکہا کہ مکہ حرم خداو ندی ہے ادراس بین اس کا گھرہے۔
حفزت عرصی الند تعالی عنه کے سربارہ مندمایا کہ " بین حرم خدا و دبیت الندکی بابت تو دریا فنت ہی ہنیں کرتا " کچھ دیزنگ باہم ای طرح گفت گھر ہوتی دی اور بھرحفزت عرضے طرح گفت گھر ہوتی دی اور بھرحفزت عرضے طرح گفت گھر ہوتی دی اور بھرحفزت عرضے طرح گفت گھر ہوتی دی اور بھرحفزت

حصزت ا مبرالمومنين عمر صنى النّه عنه كى الله نيك الله عنه كم مريب كونتيات ديني بن كعب معظم متناع بدعابه المال كد مرشر ردينه شهرافتنل ب سوائے بہبن اللہ کے ۔ جنا بجہ حاکم نے اپن مندرک بیں روایت کیا ہے کہ جب کنفزت صلى الترعيد وللم في بجرت كاراده كباتو فرماني في اللّهمة انك ان اخوجنني من احب البقاع الى فاسكنى في احب البقاع البك تركيب: لي فرا الريومجد كوال حكرس جوميرے نزديك مجبوب ترين مقامات بين سے ج با ہرالا نا سے تو ميري سكونت البي جگ مي كرجوترك زديك نام مفامات بي مجوب ترين بو-جنا بجراس دعار كے منجاب بوالے کے بعد بیر مقام التداور اس کے ربول کے زدیک مجبوب نرین مفامات بست ہوگیا اور اور ای وجہ سے نتے مکہ کے لید کئی آب نے اس کی طرف عود بہیں فرمایا اور مدہنم منورہ ہی کے قيام براستفامت كي الركون شخص بيك كرحضور كادار بجزت بين قيام حكم الني كي فرصيت ، كى وجب سے بدكه باعنبارفتنبلن . مجرآ كفزت كى الدعبله وسلم كر كى طوف يك منتفل بوسكة عفي ال كا جواب برسي كم اللي كم كومنتقل نه بونا اور مدينه متورة ين منفل افامت فرمار سبالقاصل على على الموافق تفااور لقينباس صورت بي دار مدارا فضلیت بی برد با ور نابت بواکه النرکے نزدیک بھی بہی طبر مجوب رہے۔ إذَا لَحَبِيبُ كَا يَخْنَارِ لِحَبِيبُ إِلاَّ مَا هُوَاحَبُ وَالْحَكِمُ عَنْدَ لِا تَرْكُبُ اس وجہ سے کہ مجبوب بنیں لیسندکر نا ہے اپنے مجبوب کے لئے مگروہ چیز کہ وہ مجبوب

#### ادر بہر مواس کے نزدیک بہت ۔

دردل تنبس كرمنزل خاص ازبرائے لتت دل دل آب كى جىمنزل خاص ميں آب

منزمم كيا كول كرة الحديث ميري المنت

> ا زطلعت وجود اصافی شطالعت انهار کا نان بوی جله راجن است این کمن بین ایل نظرامر فعاست این کمن بین ایل نظرامر فعاست منبوع اور نا جماح با نشمنالع

در بایخ دره نبست که نورمحدی در بایخ فیض جود المی دجوداد نرسیرطار الفاس فیض اوست فردا و ای محد بدست محواست

نظ د بگر

به بن اردددد بوارلا مع بوقور بران ما لع برگوشه بسران ساطع

بان در مربب اورامس

بدور دبن فروند آنجاسواطع شموس اصطفاآ سجاطوا بع الدركس باصل فولين راجع جدود والمبرني برسيف قاطع جدود وطائت گرد برصنا بع فال الدين عست والتردافع

بروق مشبهودا نجا لوا بری بخوم استدا آنجا مندودال چوازناری کجا نو بور ببنی چرا باخویش دشن کشند نو ولیکن کے توانی دیدایں لور بصوت کردمین کیجرنو دائی

(منزجم نظم اول)

کہ جو اور منور سے محد کے مطالع ہے دجود کون کی ہر منر سے محد کے منطالع ہے دجود کون کی ہر منر سے محد کے منطالع ہے افتاع ہے افتاع ہے افتاع ہے درعالم امکال متابع ہے درعالم امکال متابع ہے درعالم امکال متابع ہے درعالم امکال متابع ہے

وه جيكاكولسا دره ببابان عالم س فيوض جورجن كاليك بالمصادع دورانكا عفا آسمال هي الكي فيض مسطائر عفا بالمال هي الكي فيض مسطائر

نظم دير (نزم)

کردره دره سے بیشن اه جلوه کنال ده مېرنو د بې جهرطرت لحال بې گوشه کوشه بې د د نه نهراد اې بهال که د بين جن سے دونن نو کو ځونوال ده او د ناری کو کېنے د کوائی د بیالهال ده او د ناری کو کېنے د کوائی د بیالهال انجو نه ای سے که بین بیال انجو نه ای سے که بین بیال کو دواگواه خوا بی بے کو رسی بیال خواگواه خوا بی بے کام رسی بیال خواگواه خوا بی بیال خواگواه خوا بی بیال کام کو کینی کو کیک دورا کو کام کو کینی کو کیک دورا کو کام کو کینی کو کینی

عباد مدینه بین او بحت یی دیجیو انگاه مو تو نظرائے مجھ کو لیے بروہ جو کوئیم موا در نبرہ دل کیا دیجے وہ نبیہ سور و بان مجلیاں مکبی ہیں مثال یہ سے ہے کہ ہرنے ہے ال جانی مثال یہ سے ہے کہ ہرنے ہے ال جانی مثال یہ سے ہے کہ ہرنے ہے ال جانی مثال یہ سے ہے کہ ہرنے ہے ال جانی مثال یہ سے ہے کہ ہرنے ہے ال جانی خطام نبیس برزی جونظ رہیں تا مادا فرص نصبحت مضالہ سمجھ نہ مجھ مادا فرص نصبحت مضالہ سمجھ نہ مجھ

اب مدینہ کے ادصاف اورفضائل بیان کرتاہوں جومبرے بینیم کامسکن ہے۔ دل کے کانوں سے منتاج اسکی ہے اورفضائل بیان کرتاہوں جومبرے بینیم کا دکھا دران کے شہر باک کے تذکر فیسے دوق ہو۔

علمار کے مذہب کو تو صرور طرح و اور مجھولیکن اہل مجت کے ذوق اور منزب کو بھی ہاتھ سے مت جانے دو مصرع جانب عشق عزيزاست فرد مكذاش مصرع د بگر از برج بمردد من وست وشراست فاقول و با له النوفين ترجميد : بين مين كہنا ہول النزكي توفيق كے سائف فصل منجلہ فتنائل مدينه منورہ كے برہے اس سے بینزوالہ فلم کیا گیاکہ بروردگا رعالم نے اپنے جبیب فالترعلیہ وسلم کو مدمعظم سے ، بحرت كالحكم دبا اور مد ببنه منوره بن قبام كالحكم فرمايا- جمله كمالات ظاهر و باطن جو عالم فوت و استعداد بين امانت ركھے تھے ان سب كواس تنهر شراعب بين درجه فعليت بين لايا اوراس تنهر کوتام فتوحات کامیدار اوربر کات کے خزالوں کی کئی گردانا۔ اس کی خاک یاک کو آپ کے گوم عفر شرایت کے لئے صدف بنایا کہ قیامت تک اس زمین کا فطر آب کے وجود باک سے شرف بوكر فيض مخن ملك و ملكوت مه حضرت عاكشه صدلفنه مين الترنفالي عنها ارمن ادفرما في بيل كم جب مخدست الدعليه وسلم كى روح باك قبض بون توصحابة كرام في دفن كى حكه بيل اخت العناكي مكر صدوركود فن كرس أو حصرت على بن اني طالب سلام الشرعلب لي فرمایاکہ روے زبین عالم بن برورد کارعالم کے نزدیک کوئی جگہ اس حکر سے مضراف اور بزرك زيهبي بعص مقام برآب كى رُوح باك قبض كى كئي بيو حضرت الوبحرصدين صى المتر عندنے بھی یاس کراس کالم کی نائی دکرتے ہوئے ایک حدیث سرور عالم صلے الشرعلبہ والم ك نقل كى مير توصحاب كا اجماع بوكباكر ص حكرة ب كى روح ياك فبص بونى سے وہن وفن بول جله فعنائل مدنبه سے محبت جبیب خدا تسلے الدعلبہ وسلم کی ہے۔ جب سرود عالم صلے الد عليه وسلم كسى مفرس واليس تنزلف لا في تقف اور حبب مرسيرك قربب بيني أواي سوارى كو حرکت دے کر اور نیز کر جینے تھے اور یہ اس لئے تھا کہ آٹ فور شون سے بے جین ہوجاتے تھے كركسى طرح حلدا زحلد مدينه بين داخل بهو حايش -آب كا فلب مبارك بيهال بين كرسكون يانا منا شانه مبارك سے جادار محى أنا رفى اور فرمائے تھے كريد موابق طبتر بي .

| ا نه بربا د آمدهٔ مرحب | ای نفس خورم با دِصب      |       |
|------------------------|--------------------------|-------|
| بهام محبوب آنی ہے نو   | مرحبا بباری تنبیم مثل او | مازحب |

جوكرد اورعبادات كے چروالور بربر جاناس كوصاف نه فرمانے واكر صحابر ميں سے كونى

شخف اپنے چہرہ اور سرکو گردوغبار کی وجہ سے چیبانا آد آپ منع فرطنے اور کہتے کم خاکب مدینہ ہیں شفا ہے جسیاکہ اس کے نام شافیہ ہے ظاہر ہے جناب علی مرتضے سلام النہ علیہ نے رسول النّہ صلے النّہ علیہ وسلم سے دوایت کیا ہے کہ مث باطبی شہر مدینہ میں پی عبادت سے ما ہوں ہو گئے ہیں۔ آپ دریا فت کریں گے کہ شیاطین کی عبادت کیا ہے دہ یہ ہے کہ بولول کو بالی کی طرف برا گیخنہ کرنے ہیں۔

حفرت عباس منی الدّعنهٔ نے دوابت کباہے کہ حضور مردار دوعالم صلی الدّعلبہ وسلم نے فرمایا کہ حن سحانہ و ذوالی نے اس حب نہ ہے کو (ایک دوسری روابت بیں ہے کہ اس قربہ کو) ننرک کی سنجامت سے یاک کیا ہے۔ اگر سنجوم ال کو گراہ نہ کہے۔

عوض کیا یا رسول الند صلے الند علیہ وسلم بخوم کا گراہ کرناکس طرح ہے آب نے فسر مایا کہ تن سبحان و تنعال این محم سے بارش بھیجتے ہیں۔ اور لوگ کتے ہیں کہ تم فلال منزل بن آبا سے ایش بوئی یہ ہے بخوم کی گرائی۔

اور منجلہ اس کے دیگر اوصاف کے ایک بیجی ہے کہ مردرا نبیا صلے الشعلیہ وآلہ وکم فی این امت کو اس شہر یاک کی اقامت پر ترغیب اور توبیق دی ہے اور اس شہر یاک بی و من کو لیسند فرمایا ہے ادر ان فرمایا کہ من صبر علی در اھاکنت کے شہر نبیا ان شفیعاً بوم القیمات ۔ ترجم ہے۔ بی تو تص مربیت ہیں انتقال کرے اس کے لئے ہیں قیامت کے دل شیع ہوں گا۔ ابن ماجہ وع الرفق نے اس صدیث کی تجھے کی ہے اور ان لفظول ہے روایت کیا ہے۔ من استطاع ان بعوت بالمد بینا و فلیمت فیمن مات بالمد بینة کنت له شفیعه شہریت دار ترجم ہے۔ بی تخص مدینہ ہیں مرنے کی طافت رکھاہے تو اس کو چاہیے کہ ای حکم مرے کہ مرب سے بیلے ہاری شفیعت کے شرف کو حاصل کریں گے وہ اس مدینہ ہیں انتقال مکہ قتم ہیں اللہ نین ہیں ہے کہ مرب سے بیسلے ہاری شفیعت کے شرف کو حاصل کریں گے وہ اس مدینہ ہیں ہے کہ مدر ویر انبیاء عیدے الشعلیہ وسم وُ عافر بانے سے کہ کہ انتراخی میں انتہ میں انتہ میں انتہ ہیں ہے کہ در ویر انبیاء عیدے الشعلیہ وسم وُ عافر بانے سے کہ کہ تب کا مذا ترب مدر بین مدن کے اصحاب و متبیین میں انتہ عہم ہیں۔ صدیت مدین مدن کے در بین کے در انبیاء کو میں مدن کہ اور اس کے مدین کہ اور انہ کہ کے در انبیاء کے معمل منا دیا بہ ہے تھے انتہ ہیں ہے کہ مدول الشویلہ وسلم فرماتے سے الشری کی دور سوائے مدینہ کے مدین مدن کہ اور اس کے مدینہ کے در انبیاء کو میں کہ اور انہ کی کے در انبیاء کی مدن کہا ور انبیاء کے در انبیاء کے در انبیاء کی مدن کہا کے در انبیاء کی مدن کہاں۔

ایک اور صدیب بیس آیا ہے کہ روئے زمین سر سربیر منورہ کے سواکون فظعہ زمین ایسا بہتر ج کرجس بین بین این قر کو لیسند کردن . نقل سے کدا کنز عمر بن خطاب صنی الله عند و عا كياكرت كفي كدالة بمدارين فن نندبارة في سببك واجعل موتى في بلدرسولك ترجم : اے خدا این راہ بیل مجھے شہادت نصیب کر اور میری موت اپنے دیول کے شہریں کرے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمتہ الشرعلیہ نے سوائے ایک مرتبہ کے جج ادائیس کیا۔ جب فرض ع اداكريك تو دوباره مربيد منوره سے مرمعظراس كئے بنب كے كرف بد مدینہ باک کے ملاوہ و وسری حاکم موت آجائے۔ مدت العمر مدینہ میں نہے اور وہی وفن ہوے ادر منجلہ اوصا وف مدینہ کے بیر بھی ہے کہ صدیث مجمع بیں مندر دطران سے وارد ہے المدينة تنفى خبث الزجال كما ينق الكرخبث الحديد تركم : مدينهل اور بلید کے دور کرنے بیں او ہاروں کی مجھٹی کی خاصبت رکھنا ہے۔ جواد ہے سے بیل کو دودكرتى ميداور بيح بخارى ترليت بن آباب الفاطيبة ننف الذلوب كما بنفي الكير خبت الفضة فرحميه : تدبنه باك ب اوركنا بول كى نجاست كواى طرح دوركز اب حرط سے سناروں کی مجھی جاندی کے میل کو صافت کرتی ہے۔ مراد لفی اہل ننرو فساد ک اس شہر باک کے میدان سے ہے اور اجھن سلمار کے لفول برخاصیت مذکورہ ہرزمانہ میں ظاہرہ . دداین کرتے ہیں کہ ایک اعراقی نے آ کھزن سی الدعلیہ وسلم سے مذینہ کی سی ف اختياركرف برمجيت كى الفاق سے دوسرے دن اس كو بخار ، وكيا أو اس كندرت سى الندعابة سلم کی خدمت میں حاصر ہوا اور ابن بیت کے فیج کرنے کے لئے کہا اور وطن اسلی کود ہیں جانے کی در فواست کی۔ آنخترن صلی الندعلیہ وہم نے اسی معاملے بن بہ صدیث فرمان منی کہ جس طرح جاندی سے مبل کو دُور کرنے بین سُنار کی مجھی کا آمر ہے اس طرح مدینہ مجھی ا پنے اندربے دین کو بہیں رہنے دیا۔

نقل ہے کہ عرض ابن عبدالعزیز جب مدین میں داخل ہوئے تو اپنے سائیفوں سے کہنے تنے غننی ان منصون میں نستہ المسد بین نے ترجم ، ۔ نوف کرنا ہوں بیں کہ ان لوگوں بیں سے نہ ہو جا دُں جن لوگوں کو مدینہ لکال دینا ہے ۔ اور یہ خاصیت عظیم اس روز ظاہر ہو گی کہ جب انجرز مانے بیں دخیال ناہور کرے گا اور مدینہ منورہ بیں نہ آسکے گا۔ دیکن جو لوگ بدترین لوگوں بیں سے اس بی ہوں کے اس کی نابعلدی منورہ بیں نہ آسکے گا۔ دیکن جو لوگ بدترین لوگوں بیں سے اس بی ہوں کے اس کی نابعلدی

كى وجهس بالبرنكل حابين ك. اوراك باعون مقام تنرلف كاميب إن تراورغباركدوت ت مطاقاصاف بوجائے كا جبياكم ان اول احاديث سے بواس باب بن آئى بن -معلوم ، ونا ب اور مدینه کی طہارت اس طرح می برقرارد منی سے که منرکس برووسرے اہل ادبان جو دین اسسلام کے مخالف بیں بعنی بہود ونصاری اوران کے مثل دوسرے ایک اوروہ لوک بھی جوگنا ہوں کی نجاست سے ملوث بیں۔ اگر جبران کا دجود ہمبتہ اور ا خروفت کے مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ لیکن عین مجن ہے کہ ان کی لفی مرنے کے لیس ہوجائے وہ اس طرح سے کہ وسنے ان کے اجمام ظلمانی کواس زمین مفدسے منتفال كردين- جنا بجه بعض علار أى طرح فرمانے بن اور حكايات صالحبن على اس باره بن مقول بن والتراعلم بنحبة اورلبنول في اس دربن كمنتمون كواس طرح سيجي ببان كيا ہے كەنفوس كے زركبيد كے واسط مدينه منورد كى أفامن اونداس كى سفينوں كو برداشت کرنا الباہے جی طرح سنارجاندی کو کھر یہ بین دکھ کرکر دی دے قواس کے مبل ساوت وحائے مینا بجہ اس مفدیل شہر کی سکونت سے نام کدورت لف بنہ اور شوات رديم جاني رستى بين النا برال كى كرورت س النا باقى نبيد وي كريهال ميدا برسك المتر عليه وسم ك قرب ك وجه سے يا دري بركات الل اور في منى بي - آبيت إن الحكاف يُد وان استيان شركب : - يكيال المان مادين بي الأول كو وفت تركيات تطیہ و بیان کی گئیں ای شہر مفدر کے اواد مات میں۔ مجمد بہن وصاف کے بیاب میں ہے کہ سید کا کنات سے اللہ منبدوسلم مدینہ منورہ کے جی بیں اکتروعات تیروبرکت زمات رجة على آب ومات اللهم بارك كنابى مسركينسنا وكارك كنابى صاعد وَ بَارِكَ لَنَا فِي مُسِرَّنَا اللَّهِ مِنْ وَإِبْرَاهِ مِنْ عَبْدِكَ وَجُلِيْكِ وَبَيْنَكَ وَإِنْ عَبْدُ وُ نَبِيِّكَ وَأَنَّهُ وَعَاكَ لَكِكُهُ وَآنَا وَعُوْكَ بِنْهَ دِيْنَهُ مِرْثُلِ مَا وَعَاكَ لِمُكَةً و مبالله معه وركب : العادية بين على المالك المن المالك المن المالك المن المالك المن المرابية دے ہارے نے بارے مان براور کین دست بات کارے اللہ بنك ابدا بهم نزك بندك ورنز ك فليل ورنزك بي كت اوري ترب إبنده اور نیزان بول میان ایرایم علیاسدام نے دناک مفی تجدی مرکے گئے۔ وربی دن روز بول مجلاسے مدینید کے واست اس مقدار بین کہ مجلاسے دن کی تھی ملہ کے لئے و

اس کے مثل اُس کے ساتھ۔

امبرالمومنين حضرت على مركف سلام الشرعليه سے روابت ہے كہ ایك دن آتحفزت صلى الترعليه وسلم كے ہمراہ آب مدینہ سے نفطے اور بحری سفیا كہ مقام سعدین وفاص رمنی السحنه كالحقابيج يحضور صلے النه عليه وسلم نے ياني طلب فرمايا اور وصوكيا اور دولقب له كھرك ہو كرفرايا اے برے خدا ابراہيم برابده ہے اور براخليل ہے۔ انهول نے بچھے دعال تقی ایل مکری بایت کربهال خروبرکت کردے اور بیل بھی نزابدہ اور نیرارسول ہول۔اہلین کی ثنان بیں تھے سے دعاکر تا ہول کہ اے مبرے رہ برکت دے دوان کے مُرادرصاع میں جیسی کہ برکت دی تم نے اہل مکہ کولیکن اہل مدینہ کو اہل مکہ کے مقابلہ برددہری برکت عطا فرما۔ ال بارے باں اور بہت می صربتی جی بن جس جگہ مدراورصاع بی برکت کے لئے د عائی ہے۔ اس سے دبنوی فیروبرکن مراد ہے اور جس جگرمطلق وافع بردنی ہے وہ دواؤل جہاں کی تغمیت کو شامل ہے۔ برکانت ظاہردباطن کے آثار اس شہرمقدس میں معائنہ اور مشابده أو نے ہیں۔ ابک مرتبہ آکھزت صلے الترعلبہ وسلم نے دعاکی کہ وبانی امراض اور وبان بخار اس ننبرسے نکل کر مجفہ کی آبادی میں جلے جابیں۔ یہ آبادی منزکبین اورسرکنوں کی منى-آب كى دعاست يهل مدينه وبالى امراص اور بخار كاجولال كاه سخفا فقل ب كما بزائے تنزیب آوری بن آب کے اصحاب معالی نصاب مخارے عارصہ بن الم ہوئے۔ جیا بجہ الم بحرصدين رضى الشرعت اورأن كے دوغلام بلال اورعام اى عارضه مين منبلا ايك مكان ين براك بوك في معرف عالته صديقت وفي التر تعالى عنبا حضور كى احازت سے ان کی تیمار داری کو تشراعیت لائن اور اینے والد بزرگوار کو دہجھا کہ ممکان کے اباب كو ين بن بن اور سخت بخارج طيها مواجه فرما تي بن شعر كل إمرّ مصبح في اهله

والموت ادنى من اشراك نعله

نرجسه :- ہرمرد صبح کرنے والا ہے اپنے اہل ہیں. طالانکہ موت قربیبانیہ اس کے جونی کے تمہ سے اور دو سرے گوسٹ ہیں بلال و عامرکو دیکھا بر دولوں حصرات کنار قرایق پر اعدت بھی رہے تھے اور مکہ اور اس کے مقامات کو بادکر کے اشعاد بڑھ ہے سے اور سے رزبین مربینہ اور اس کی شدت کی شکا بہت کر ایسے مقے ۔ اس موقع بہر

كى وجهس بالبرنكل جابين ك. اوراس باعزت مفام تنرلف كامب دان نثراور غباركدون ت مطاقاصاف بوجائے كا جيباكران اول احادیث سے جواس باب بن آن بن معلوم ، ونا ب دورسینه کی طہارت ال طرح میں برقرار دمنی ہے کہ مشرکین برود مرے اہل ادیان جو دین اسسام کے مخالف ہیں بعنی بہود ونصاری اوران کے مثل دوسرے اوک اوروہ لوگ بھی جوگنا ہوں کی تجاست سے ملوث ہیں۔ اگرجبران کا وجود ہمبتہ اور ، خروفت کے مینرمنورہ ہی میں رہے ۔ لیکن بین مجن ہے کہ ان کی کنی مرنے کے بعد ہوجائے وہ اس طرح سے کہ فرسنے ان کے اجہام ظلمانی کو اس زبین مفدسے منتفال كردين - جنا بجر بعض علمار أى طرح فرماتے بي اور حكايات صالحبين على اس باره بي منقول بن والتراعلم بنجنة اور لعِسُول نے اس صربت کے مشمون کو اس طرح سے بھی بیان كاب كذنفوس كن زكب مع داسط مدينه منوره كى افامن ادراس كى سفيول كو برداشت کرنا الباہے جی طرح سنارجاندی کو گھریہ میں دکھ کر کردن دے نواس کے مبل ساف وحائے جینا کیا اس مفرس شہر کی سکونٹ سے تمام کدورٹ لفسانیہ اور شہوات ردبه جاتى دىنى بىر. كنا برن كى كرورت ، ل ك باقى نېسى دى كى كىربال مىدابىر يىكى سىر نىيەدسىم كى قرب كى دوجەت بىلەدرىك بركان نازل بوتى يىنى بىن- آبىن دار كىنىنىك يُد فيان السَّيَّات تركيب: - يكيال في تك مناديني بي بايول كورسفت تركيد تطهیراو بیان کی کیس ای شہر مفدر کے اواز مات بین سے بین۔ مجلا جمیع وصاف کے بیاب سی ہے کہ سید کا کنات سف اللہ نبیدوسلم مدینہ انورہ کے جی بی اکنزد عائے تیروبرکت وَ بَارِكَ لَنَا فِي مُرِدُ اللَّهُ مِنْ الْبُرَاجِيمَ عَبْدِلْكَ وَجُلِيْكِ وَبَيِّنَكَ وَإِلَىٰ عَبْدُ وَ بَيْنِكَ وَانْهُ دَحَاكَ لَبُكُهُ وَ اَنَا أَدُعُولَكَ لِلْمُ لِينَةً عِثْلُ مَا دَعَاكَ لِمُكَةً و مناله معکه ور مرد در اے الدر کن نے ماسے لئے ہمرے مدینہ میں درایت دے ہارے گئے بارے صاحب ورمکن دے بات کا تے ہمارے مربی اے است بنك ابدائيم يزك بندے وريزے فليل اور ترك في اور تر تبدرابند: اور نیزائی ہول۔ بے سنگ ایرائی علیان الم نے دنا کی تفی تجدے کہ کے سے. ادر بن دعا مرنا بول مجدس مدينها ك واسط أس مقدار بن كه مجفر سے دما كى كلى كله كے فت و

اس کے مثل اُس کے ساتھ۔

اميرالمومنين حضرت على مرتضي سلام الترعليه سے روابت ہے كد ایك دن آتحفرت ملى الترعليه وسلم كے ہمراہ آب مدینہ سے نيكے اور بحرة سفیا كہ مقام سعاین وقاص رصی النون كالمقاييج يحضور صلح الترعلبه وللم نے ياني طلب فرمايا اور وصوكيا اور رولقب له كھوئے ہو كرفرایا اے برے خدا ابراہم ترابدہ ہے اور تراخیل ہے۔ انہوں نے بچھے وعالی تنی اہل کر کی بابت کر بہال خروبرکت کردے اور بس مھی نزابندہ اور بنرارسول ہول۔اہل بن کی شان بیں تھے سے دعاکرتا ہول کہ اے میرے رب برکت دے دوان کے مُراورصاع بس جبیں کہ برکت دی تم نے اہل مکہ کولیکن اہل مدینہ کو اہل مکہ کے مفاہلہ بردوہری برکت عطا فرما۔ اس بارے بیں اور بہت سی صربتیں کئی بین جس حکہ مکداورصاع بین برکت کے لئے د عانی ہے۔ اس سے دینوی خروبرکت مرادہ اورس حگرمطلق وافع ہونی ہے وہ دولوں جہاں کی لغمت کو شامل ہے۔ برکات ظاہردباطن کے آثار اس شہرمفدس بیں معاشنہ اور مشابده بو نے ہیں۔ ایک مرتبہ آنخفرت صلے الترعلیہ وسلم نے دعاکی کروبائی امراض اور وبال بخاراس ننهرست نكل كرجفه كي آبادى بي جله جاين بيه آبادى منزكبين اورسركنول كي منى-آب كى دعاس يبلى مدينه وبانى امراص اور بخار كاجولال كاه سنفا فنل بكه ابندك نظراها وری میں آب کے اصحاب معالی نصاب مخارکے عارصہ میں مبتلا ہوئے۔جیا بجہ المجرصدين رضى الشرعت اورأن كے دوغلام بلال اورعام اى عارصه ميں ممنتلا ايك مكان ين براك ، وي كف حصرت عالن صديق من التر تعالى عنها حضور كي اجازت سندان کی تیمار داری کو تشراعیت لابن اور اینے والد بزرگوار کو دیجھا کہ مرکان کے اباب كو نفي بن بن اور سخت بخارج طها مواجه فرما في بن شعر كل إمر مصبح في اهله

والموت إدنى من اشراك نعله

نرجمب، به ہرمرد صبح کرنے والا ہے اپنے اہل ہیں. حالانکہ موت قریب نیے اس کے جوتی کے تنہ سے اور دو مرے گوسٹ ہیں بلال و عامر کو دیجا یہ دولؤں حصرات کی کفار قراق پر اعدت بین مدین اور کر کے اشعاد بڑھ ہے کفار قراق پر اعدت بین مدینہ اور اس کے مقامات کو یادکر کے اشعاد بڑھ ہے سے اور می شدت کی شکا بہت کر ایسے محقے۔ اس موقع بہ

صنور صلے النہ علبہ وسلم کے دعا فر مائی سنی کہ النہ تنبارک و تعالیٰ کے حکم سے بخار اور و بائی امراض جھنے کو جلے جا بیں جنا پخراں بات کا صادر ہونا آنخفزت صلے النہ علیہ وسلم کے مجزات عظیمہ ہیں شار کیا جا تا ہے۔ بیبان کرتے ہیں کہ ایام جا ہلیت ہیں جو شخص مربنہ ہیں داخل ہونے کا قصد کرنیا اور و جا ہتا کہ مد بہنے کی دباسے محفوظ دہے تو اس بہرلازم مخاکہ جب مقام خنبہ الوداع ای مربنہ گدھے کی آ دانہ لکا لے نب آگے بڑھے اور اس مقام کا نام خینہ الوداع ای سبب سے پڑگیا مقارم شہور تھا گارگوئی شخص اس جگہ بہنچ کر گدھے کی آ دانہ نہ لکا لنا تو لوگ کہنے کہ اس نے اپنی جیات کو رضت کو دیا لیمنی بہر نام شاع رہے جس کا نام عردہ بن الورد مخا مدینے ہیں داخلے سے بالا اور دمخا مدینے ہیں داخلے کا ادادہ کیا اور دمخا مدینے ہیں داخلے کا ادادہ کیا اور شام پر پہنچا جہاں اُس سُنٹ بد اور عادت شنیعہ برغیل لادی کھا۔ تو اس نے اکو اور ایک اور شام پر پہنچا جہاں اُس سُنٹ بد اور عادت شنیعہ برغیل لادی کھا۔ تو اس نے اکا دکر دیا ادر نینع رہ جا

لعدرى لتى عشرت من خشين الردى نها وت الحديرانى لجزوع

ترجیسہ: قسم ہے مجھے بری عمر کی گدھے کی آواڈ نکال کر ذندہ دہتے ہے مرحانا

ہمتر ہے ۔ اور وہ بعنہ سری عمر کی گدھے کی آواڈ نکال کر ذندہ دہتے ہے مرحانا

کے دہم یں تنی اس کو نہ بہنی ۔ اس کے بعد سے یہ عاد ب بریمی متروک ہوگئ ثبنۃ الودا تا

کا ذکر کنب حدیث بس بہت جگہ آیا ہے ۔ لیکن اس کی وج نبیہ بیس اختلاف ہے ۔ ایک آوی ہے جس کوا وہر بیان کیا گیا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کو ثنیۃ الوداع اس لئے کہتے سے کہ اہل مدینہ اپنے مہمان کو و ہال تک رخصت کرنے کے لئے جاتے کھے۔

مرینہ منورہ کا ایک وصف اور سننے۔ وہ یہ ہے کہ یہ شہر مقدّ رحال کے دجود اور خاست سے محفوظ ہے گا۔ میجین رنجف ادی وسلم) کی روایت سے بہ نابت ہے کہ اُس نوالے بیں مدینہ منورہ کی ہر گلی پر فرشتوں کی ایک جاعت مقرر ہوگی کہ اس کی حفاظت کرے اور دخال کے داخلے کو روک دے۔ دوسری حدیث بیں یہ آیا ہے کہ ردئے ذبین پر کوئ شہر البیا نہیں ہے جہاں دحال دجا سے سولئے مکہ اور مدینہ کے۔ مسلم کی احادیث بین ہیا ہے کہ دخال کا حمف و ج منزن کی جانب سے ہوگا اس کے بعدوہ مدینہ کا ادادہ میں ہوگا اس کے بعدوہ مدینہ کا ادادہ

كرے كا حبب احدى بيت بريواؤوا كا بيك ملائكماس كے جرد كون م كا ون كھير ویں کے اور دہ خو دستام میں ہلاک ہد گاجیجین میں آباہے کہ مدینہ کے بہتریانیا م بس سے ایک صاحب دجال کے سامنے آبئن کے اور کہیں گے کہ بس گواہی دنیاہوں تو دى دخال بى ص كے خرون كى خررسول خدا صلے الله عليه وسلم نے دى ہے۔ برابك طوبل عدیث ہے۔ ابوطائم معروضی الترعنہ سے روابین کرنے ہیں انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ بہ خصر علبه السلام ہول کے۔ امام احد بن صبل رحمن المائرعليه نے صديث جي بين روابت كيا بكرابك دن المخضرين صلے النه عليه وسلم نے يوم الخلاص كا تذكره كيا اور حضور كى زبان مبارك يرباد باراس كا ذكرة با عصابة في عوض كيا بارسول النديوم الخلاص كباب فرماياس دن دخال آئے گا اور جبل أحدير جواهكر دكاه كرے گا ادر اب ما كفول سے كے كاكم تم جانے ہو برسفید محل جود کھلائی دنیاہے کیاہے محرفودی جواب دے گاکہ براحمطاللہ علیہ وسلم کی مجدہے۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہونے کا ادادہ کرے گا۔ لیکن مدینہ مطرف کے برداستنه برایک فرمنتنه بائے گا جو ای داستنه کی حفاظت کردیا ہوگا ای دفت دخال وادی کے ان اطاف بن جس طوف شہر کا یانی جانا ہے خبر گاڈے گانب مدینہ میں نین مرتنبرزلزله آئے گا اس میں جولوگ کا فر۔ فاسق اور منافق ہوں گے وہ دخال کی طرف ہطے جابن کے اور مدینہ ان خبیث و کس لوگوں سے باک ہوجائے گا۔ ہی دن اوم الخلاص ہوگا س کے منجلہ اوصافت کے بیر بھی ہے کہ حبیم مطلق نے اس شہر کی مٹی اور مجلول بین شفاکی خاسبت رکھتی ہے بہت سی حدیثوں بن آیا ہے کہ مربز کے غیار بن نتفاہ اور لعض روایوں بن برجمى آياب كرجندام اورمي كوآرام بروعاً ناب ببكن لعض اخرارس برب كرابيض مخصوص جگر کی مٹی جنین صعب اور وادی بطخان کہتے ہیں ان امراض کے لئے خصوصیت رکھنی ہے۔ آن مخصرت صلی النہ علیہ وسلم نے اپنے لعش اصحاب سے مما فرمایا تھا كرنجادكمون كاعلان ال باك من سے كرور جنا تجسد مدينه منوره بيل بلے لعدد بيجيے بدبات منتقل ہوتی جلی آری ہے۔ دداکے لئے اس می کو لے جانے کے لئے بہت سی صدیثی آئی ہیں۔ جو لوگ جیم کی مٹی کو لے جانے کے لئے منع کرتے ہیں۔ وہ بھی اس خاص می کو ال عموم سے تحقیق کرتے ہیں۔ والتراعلم- اور اکثر علماراس علاج کو مجرب كتة بن - من محدالدين فرود آبادى فرمات بن كمبيل في ود تجرب كباب براابك فام

ا بک سال متواتر بخار کے مرض میں گرفت اردہا۔ بی نے اس جگہ کی مضوری می مٹی لی اور بانی ين دال كرغلام كو دے دى ايك اى دان بين صحت باب بهوكبا واقم الحروف مجى ال علاج کے سنجربہ اورمشاہدہ سے مشرف ہوا ہے جس زمانہ ہیں مدینہ پاک کا قبام میرے لئے باعث زن ہوا متقامیرے بیروں برالبا درم ہواکہ اطبائے اس کو بالاتفاق ہلاکت اور فناکی علامرت بخویز کیا۔ میں نے اس پاک مٹی سے ایناعلاج کیا اور تفوار سے ہی دلوں میں سہولت اورآ سانی کے سانخفارام مروكيا - اس شمرياك كے مجاول سے شفا مونا سيجين بين آبا ہے كہ جوشخص سات عد عجوه لهجوري منها رمنه كهائے اس برزمراور جادد اثر مذكرے - ام المومنين حفرت عالث صدلقة رصى الترعنها ال مجهدول كوروران سرك لئے (جو بہت سخت مشہورت) محم فرما با كرني تيس عجوه ايك قلم كالجل ب- ابل مدينهاك سے واقف بي ليكن بعض كتے بيل كم عجوہ کی اصلیت اس درخت سے ہے جس کو انحفرت سرور انبیا صلے الشرعلیہ وسلم نے ا بنے دست مبارک سے لگایا۔ اور تمری فیس مرتب، بس اس درجہ ہیں کہ ان کا شار کر نا وشوادم البرع كيرس بدعليه الرحمة في الكسوانناليس شادى بين- منجلة تركي فيمول کے ایک صبحانی مجورے - جابروشی الندعت کی رواین سے نابت ہے کہ ایک روز حفزت دسالت بناه صلے الدّ عليه وسلم حضرت على مر تصلے سلام الله عليه كا بالخف برائے ہوئے مرسبہ کے بعض باعول میں تشراف لے گئے رکا یک ورخت میں سے آواد آئی طذا عجل سكيداك نبياء وهذاعلى سكيد أكافلياء ابواكا متهن الطاهرين -تركيب، - بير محريس سردار نبيول كے اور بير على الله مارداداداداباول كے باب الم طاہرین کے ۔اس کے بعد دوسرے درخت کے باس گزر ہوا آ دانہ آئی هاذا مخ لرسولان وهاذاعلى سبعت الله - تركمي :- برمحدين رسول الترك اوربه على سبعث التربي اسی دجہ سے ان کو صبحانی کہتے ہیں کیو نکہ صبحہ لدنت بیں مجعنی آ داز کے ہے ادرابن عب س رصى الترعن مصدوابن على كان احب النزل في دسول الله صلى الله عليد وسلم العجي تركيب :- فرايا كمنسرك تام فيمول بن مجبوب نزين رسول الترصلي الترعلية سلم کے نزدیک بچوہ تھا اور ہم نے لیام کرلیا کہ برخاصیت مذکور اس کھے دیں اوج محنت المخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے تعفی دلیل کے لئے تو اتنابی کا فی ہے۔ امام لودی رحمت الندعليب كهنة ببن كه تهام افت ام كهجور ببن عجوه كوخصوصيت دينيا اورخاص سات بي

عدد کو مخفوص کرونیا مبخلہ اسرار کے ہے کہ من ارع علیہ السلام کے سوااس کی حجت کوئی ہیں جائے ہے کہ ہم کوائی پر ابیان لانا جا ہیئے اور بہی اعتقاد دکھنا چا ہیئے اور جو لجمن علمار نے بر کہا ہے کہ بر المؤر خوال کی ایک خاص ڈیمن کی مخصوص کیفیت ہوائی کے سب سے ہے۔ بامحص آنحصر نت سلے اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں بہ خاصیت تعقی یا امور کیٹر الو توع سے ہے۔ ہم بنتہ کے لئے خاص محجود میں بہ خاصیت نت تعقی جو داب اس ذمانے میں نہیں ہے۔ بہ تمام احتمالات خاص محجود میں بہ خاصیت نت میں جود داب اس ذمانے میں نہیں ہو کہ اس کو یہ تعلقات واہم بر ہیں جوعفل کی کمی سے بیدا ہونے ہیں۔ نتجب تو اس موٹون برہے کہ اس کو یہ حدیث پہنی ہو اور اس طرح کی خرسی ہو کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نتم کو جرگ انسام مرسے دوست دکھا ہے اور رغبت سے متناول فرمایا ہے۔ بھراس کی خاصیت کے اس انسام مرسے دوست دکھا ہے اور رغبت سے متناول فرمایا ہے۔ بھراس کی خاصیت کے سلم سلم علیہ میں اہل طبیعت کی من گڑھیت تا ویوں پر بھین کر لے۔ یہ بات اس شخص کی بے نسبتی کو یا دولائی ہے۔ نو ذیالٹہ ممنہ برین

ذكوزه قطره جيدحيم حيات شود

بولب بكوزه بنى كوزه نبات شود

منجلہ جمع ادصاف کے جوائ ہم مفدی کو حاصل ہیں ایک مبور شرلیت ہے جو اہبیار کی منجلہ جمع ادور دوری مجدی خیا ہے جو ابتدائی مبحد ہے اور اس کی بنیاد دہن مجدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے دکھی گئ ہے۔ ادر حصور کی مسجد شرلیت ہیں قبر شرلیت اور منبر سے رایت کے درمیان حتی جگہ ہے وہ حبیت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو اپنے مرتبہ میں بہشت عالی مقام کا حکم رکھنا ہے۔ ادر جبل احد حبیت کے پہاڑوں بیں سے ہے جو جبیب خدا صلے اللہ علیہ وسلم کو بہت مجبوب ہے۔ اور بیقت کا مفر و کہت مجبوب ہے۔ اور بیقت کا مفر و کہت مجبوب ہے۔ اور بیقت کا مفر و کہت ہی سے ہا کہ کہ اور افغیر کہتا ہوں کہ آپ کی آل کو اکم اور محالی خطاع کی خیام ہے۔ اور منہ دسید الشہد اور افغیر اور مخابہ خطاع کی خیام ہے۔ اور مخابہ کی افغیر اور مخابہ خواب کو نیام ہے۔ اور منہ دسید الشہد اور مخابہ خواب کو الفیار الشرا الم المنہ کی الفیار المنہ تو الفیار المنہ تو اللہ اللہ تو اللہ کی سے شرف یا بین گے۔ الفیار المیڈنوا لی۔

یہ نکنہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ تمام شہر شمنبرسے نتے ہوئے ہیں اور مدہبنہ تنرلیب فرآن سے فنے ہوئے ہیں اور مدہبنہ تنرلیب فرآن سے فنے ہوا۔ چینال چرآل سے رورصلے اللہ علیہ وسلم کی بجرت کے ذکر بیس یہ بات واضح ہوجائے گی۔ مبخل لہ اس کے اوصاف کے بہ بھی ہے کہ مدینہ سے بلاوج کہ یہ بات واضح ہوجائے گی۔ مبخل لہ اس کے اوصاف کے بہ بھی ہے کہ مدینہ سے بلاوج کہ

ترعی تطلع بردعبدآن ہے۔ای وجرسے صحابر رونوان الترعلیم فراجن ج اداکرلے کے بید بہت جلد مدبنہ کو والی آنے تھے۔ کم عظم میں مزودت سے ذیادہ قبام نہیں کرنے تفے۔ اورساکنان مدینہ کی یہ عادت باسعادت اب تک اس دوش برہے جسسے اس کی یا د انازه بهوتی ہے۔ بہنا۔

صبراز درت محال بود ابل شوق را در زانکه در بهشت برس رفته جاکند

مجملہ ال کے اوساف کے ایک یہ ہے کہ ال ورم کی تخریم مثل کہ کے ہے جیا کی ال کے ذکر یں بہت ی صدیبی آئی ہیں۔ اور اس کے صدود کے بیان کرنے اور الزیم کے حکم مرتب مونے بس علما اخت الد الحقة بين - امام عظم الوحنيفر رشت الترعليم كا مديب برب كراس كى تخديم كے معنے تحص لعظيم اور تركيم كے بي ۔ بيزادكام حرم كے نبوت كے مثل شكاركا حيام بيونا ورخت كاكاثنا جزاركالازم بوناوا مام شافعي رحمن التدعلب ير مذهب ب ك مدبين ك ومن اور احكام كامرتب بوناحم مكه كم مثل ب لانفاد کے اورسانع ہی اس مسئلہ کی تحقیق فقہ کی گنب میں خلاصہ کرکے تھی ہے اورخاص کر سدعلبہ الرحمت نے اس سلے میں انتہا درج کی کوشش کرے اچھی تفریری ہے۔والنہ علم۔ ازاج المحسلم حفزت رسالت بناه صلے الدعليه وسلم نے وصبت فرمانى ب كدلوكوں كواس شهر مزرك ك باستندول كي تعظيم كرنا جا جيئي اس مدعا كا بنون أس وعب سے جلتا ہے جوابل مدینہ کے درائے اور رحمکا نے برائے بی وہ بھی معلوم ہوجانبی۔ اور ديكر احاديث بهي وال إرساء بن العمى جابين كي - قال مرسول الله صلة الله عَلَيْه وَالله وَسَلَّمُ الْكُرِينَة عَاجِرِي - ترجميد مدين ميري بجرت كامفام ب وفيبالتي ترجمهد: - ا دراس بین میری تواب گاه ب- رکنایتا لینے مزار مبادک کی فردی ب وُفِيهُما صَفَحَة وتركم اور مدينه بين بالعثن ببرى واوداى مقام بريز بزارد كمت کے فرسے بیں جن سے قر شرایت دھی۔ بی ہے۔ اور آب بیس سے اعقبی کے۔ حقيق على أمنى حفظ جيزان-ترجم، - ميرى امن برلادم ب كرمر عمايم ی حفاظت اور حیمت کریں اور ان کے حفوق کی رعابت کرنے بی ورّہ برابر فروگذاشت فكريد اوراكرابل مدنيه سے اف مزاح كے ظلاف كوئى بات باوي تواس برموافرد تر

مذكرين جهال تك بروسط معاف كردين. مأ الجننبو الكرائر ترجم من وجب ك ابل مارينه كبيروك مرتكب منهول ال وقت نك تراجب مطهره كاجو كيه في بوحق المتروحي العبادين قائم كريد من حفظهم كنت كنت لد شهبدا اوشفيعًا بوم القيامة رجم: بوسخص ال کی حرمت کی حفاظت کرے گا بی قبامت کے دن اس کا تبقیع ہوں گا۔ وُسن كم بخفظ ها مسفى من طبنية الجيكال وترجمه واوروتحض ابل مدينه كى ومن ك حقون كونكاه يس مزر كهاس كوطين فيال بلايا جائ كاربدايك وص بدوزخ بن جسين دوز خيول كاخون اورسيب جمع بوناب النزنعال اس سيناه بن ركيس مجيله اس کے اوصاف کے یہ ہے۔ صریف مجھے کم س آیا ہے لا بر نبد احد اهل المد بنة بشوع الا اذابه الله في النَّام كمَّا ذوب الرصاص اوذوب الملِّح في الماء ترمم بيو تحض كم ابل مين سے بدی کا ادادہ کرے گا اور ان کو ابنا بہنجانے کی غرض سے کسی مقام برکھڑا ہو گا وہ شہنشاہ جہارے عداب بس گرفت ارہو گا۔ ادر آگ بس ماندرانگ کے ادر کک یانی بیں بھل جائے گا۔ بعضول نے آل دا خریت کے عذاب سے خاص کیا ہے لیکن حدیث کے ظاہرالفاظ نیزا حوال کے مشاہدات اس کے خلاف گوائی دیتے ہیں۔ اس کئے کہ عذاب آخرت منى قرار باجائے کے بعد النزنبارك تعالیٰ کی قصنارو فدر اس طرح برجادی ب كم جو سخش ابل مدينه سے الوائي كرے باان كى ابدار كر باند سے وہ محفود ہے بى داؤل بى اس گناہ کے ویال اور عذاب بین گرفت ارہوجاتا ہے۔ سعیدین مسبب رسنی الشرعت سے رواین بے کہ ایک دان رسول الندصیلے الندعلیہ و آلدوسلم مرسبت منورہ میں صود افرد عفد آب نے اپنے دولوں دست مبارک اٹھاکر فرمایا اللّفة من الرّ وفاق والله بكرى بسورة فنجيل هكاكد اب الترجو شخص مبرے اور مبرے اہل شہر كے سائق بُرانی کا خیال کرے اس کو جلر بلاک کر۔ جینا بجد بعق لڑا بوں کے واقعان جو یزیدین معاویر رضی البرعث کے زمانے بی باان کے علاود ہوئے بی اس بات کی تصین يرست ابدين - امام احمد بن بل رحمت الترعليه بيح صديت بن حابر بن عبد الترصي التدعمة سے روایت کرنے بن کہ فلنہ برداز سے داروں بن سے ایک سردار مدینین آباجام رصى الشرعندال وقت مدبنه بن عضاور آب كى بينانى كبرسى كى وجهر سے جاتى رى عفى ـ ان سے کہاکہ مصلحب وفن ال بن ب کہ اس ظالم کے مقابلے سے مفورے دنوں

کے لئے کنارہ کئی اختیار کی جائے تاکہ اس فنٹ نہ کی آفت اور اس انتلاکے خوت سے محفوظ رہیں۔جنا بخرآب ابنے دداول صاحزاددل کے شالوں بر ہاتھ رکھ کرمر بہمنورہ باہرجاب منے صنعت بری اور بینائی کے مزہونے کی وجرسے بکا یک زمین پرکر بڑے اس وقت آب نے کہا ہلاکت ہواں تخص کی جس نے رسول خلاصلے التر علب وسلم کو ورایا۔ آب کے ایک اوک نے دریافت کیاکہ رسول الد صلے الدعلیہ وسلم کا درانا کی طرح ہے۔ حالانکہ حضوران دارفانی سے دار لفاکو تنزلیب لے جا ہے ہیں۔اس برجابر رصى الترعست كي الدين دياكم بمنب رفدا صلى الترعليه وسلم سي بن في سنانب آب فرمانے تھے کہ جس تحض نے اہل در بنہ کو درایا بیشک کویا اس نے مجھ کو طورا بالمانی ك روايول بين آيا ب مَنْ أَحَافَ اهَلَ الدَيدِ أَيْنَ وَظَالمًا اخَافَ اللّهُ وَ كَ نَتَ عَلَيْهُ لَعْنَهُ أَلِمَ لَا لَكُ لَكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالنَّاسِ } جَمَعِيْنَ مُرْتَمِد: -جِعْض ابل مربب كودرات الوالمرظلاً دراتات اوراس برالتركي، فرستول كي اور نام لوگول کی لعنت ہے۔ ووسری حدیث بین آیا ہے کہ اس کا کوئی عمل فرض یا لفنل مفيول بنيس ہے۔ بنزاس باب بن بہن ي صديبين آئى بين سيدعليه الرحمة فرماتے بي كر بظاہر بير معلوم مونا بي كه امير مثالاليه بس سے جابر رصني الندعة محا كے تھے بمثر اين ارطاة تفاءال الن كرفرى ابن عبدالرس روابن لاتي بل كرمواوير وفي المدعن دو حكمول كے بيصل كرانے كے بعد لنز ابن ارطاه كو ايك برى فوج كے ساتھ مدينه منورة بھی تاکہ اس شہرکے باست دول سے ان کی خلافن برعہد سبعن لیں۔ حصرت الد الدب الصاري رصني الترعست اس وقت ا برالمومنين على مسلام الترعلب کی طانب سے مدینہ میں عامل سے فی خوف ون دراری دجہ سے جناب ولایت مآب مرتضوى سلام التدعليه سے جاملے۔ بشر مين ميں آيا اور كها كرام الرونين كاعبسادا دران كالمحم نه مالو كے توال نتبر بس ایک شخص كو بھی نده نر جوردول كا ادرسب كوزيع سياست س بلاك كردول كا- ال ك لبدنام ابل مدينه منوده كومعاديبر رضى النز تعالي عون في بعيت كے لئے طلب كبا اور ایک فاصدى الم ين بيجاكه اكرنم حارابن عبد التركوحا من زرد كے توميرے دمه اور امان بن بنين برو-جابروسى الترعب نے جب بہ خرسى تو امسلمه وضى الترنعالى عنها كى

فرمت بین آئے اور ان سے صورت حال بیان کی۔ اور لِبَرْزُ کی مجلس بین حاصر ہونے کی
بابت مشورہ کیا اور کہا کہ بیب ضلالت ہے اس بین فلاح کی ابید نہیں ہے بیکن ترکیبیت
بیں امان میں بہیں ہے ام سلم رضی اللہ عنہا نے حصرت جابر کو چارا نیا جار بہیت کی اجازت
دے دی۔ اکثر اہل مرتب مجماک کر حرہ بی سلیم جی جا چھے۔ علیار رحمت اللہ علیم
نے ف رمایا ہے بیاحث ہواہل مربنہ برظلم دف ادکا ادادہ کرنے والوں پروادد ہوئی ہے است کفا داود اہل شرک کے مثل بہیں ہے جی بین رحمت الی اور نعمت غیر منتابی سے مطلقاً نااُ میک
کفا داود اہل شرک کے مثل بہیں ہے جی بین رحمت الی اور نعمت غیر منتابی سے مطلقاً نااُ میک
بالی جاتی ہونے ہیں۔ بلکہ اس اون کا میں محاصل کرنے سے دور رہنا ہے۔ اور اقل اقل اہل قرب
ادرا صحاب باکیے نوعہ کی گردہ کے ساتھ بہشت بیں داخل ہونے سے مودم دمیت ہیں لوگوں کو بے
ادرا صحاب باکیے نوعہ کی کردہ کے ساتھ بہشت بیں داخل ہونے سے مودم دمیت بیں لوگوں کو بے
عرصت ظلم و فعاد کی منجاست سے باک ریا ہے۔ اس لونت کا مقصد حقیقت بیں لوگوں کو بے
ادرا میں ہوئے ہیں۔ والنہ اعلم دکھنا ہے جی طرح اجین علمار حرم مکہ بیں گنا ہ کے دوگرنا ہوجانے
اس شہر میں گناہ صغیرہ کہیرہ کا حکم دکھنا ہے جی طرح اجین علمار حرم مکہ بیں گناہ کے دوگرنا ہوجانے
کے قائل ہوئے ہیں۔ والنہ اعلم۔

فصل نام بائوں میں سب سے ٹری ٹرائی وہ ہے جویز پہلیب دہ معاویہ وی النہ عنہ کے ذطانے بی قت ل ام حین ابن علی سے ام اللہ علیہا کے بعد دافع ہوئ ہے۔ یہ واقعہ حرہ کا ہے۔ ال کو حوہ داقم اور حرہ ذہرہ کہتے ہیں۔ یہ مدینہ باک کے اطراف ہیں ایک میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ جو کچھکہ قتل د تو نریزی نے حرثی اور فساد اس نہر یاک کی جوہ میں وافع ہوئی ہے۔ اس کا ذکر ہی بائیزہ فلوب کی کد درت اور دیجن کا باعث ہے لیکن چونکہ اس کا داقع ہوئا محنب مادت کے قول کے مصداق ہے۔ آپ نے اس ذمان ہے جیئیتر ہی خبرہ سے دی تھی اور اس کا انجام اس خبر کے فضائل و فصائص سے متعلق دکھتا ہے بتھا فنائے معنوں حدیث بنوی سے المجام اس خبری کے فضائل و فصائص سے متعلق دکھتا ہے بتھا فنائے معنوں حدیث بنوی سے المجام اس مدینہ کو تکلیف پہنچا کے گا اور ڈور ائے گا نوا نجام کار اس کا دُونی و معلوم ہو جائے گا۔ اس لئے تور دری ہو اے آپ لوگوں کو معلوم ہو نا جائے کہ مدینہ منورہ فلا مرائ مرب ہے اور جو بعض حدیثوں بیں وار د ہو اسے آپ لوگوں کو معلوم ہو نا جائے کہ مدینہ منورہ فلا کے دائیں دوئی و مطل اور آبادی کے باوجو ذنزلی کی جانب ددنا ہوگا اور لوگ اس کی ایک ایمانہ مان آپے گا کہ مدینہ منورہ فلا کی وانب ددنا ہوگا اور لوگ اس کی ایمان روئی و مطال اور آبادی کے باوجو ذنزلی کی جانب ددنا ہوگا اور لوگ اس کی ایمانہ منورہ کے ایمانہ کروگئی ہوگا اور لوگ اس کی مانب درنا ہوگا اور کو کس ایمانہ کے گا کہ مدینہ منورہ کی کے باد جو دنزلی کی جانب درنا ہوگا اور لوگ اس کی

سکون نزک کردیں گے وہ دحتی جانوروں کا ممکن ہوجائے گا۔ اس حدیث کا مصدان ہی خونناک وافعہ ہے۔ بیکن امام نودی کا فرمانا کجفیق اور لیندیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معال اخر زمانہ ہیں قیامت کے قریب ہوگا اس لئے کہ بعض علامات ہو اس حدیث ہیں آئی ہیں واقعہ حوہ ہیں ظاہر ہوئیں۔ جینا کخیہ ابن نئیبہ کی روایت ہیں آباہے کہ مقدی شہر چالیس سال نک ویان د ہے گا اور وحتی حافوروں کا ممکن ہوجائے گا۔ اس کے بعد دونو جوان قبیلہ مزمنبہ سے آئیں گے جب وہ دونوں مدینہ منورہ کواس حالت ہیں دیکھیں گے توایک دوسرے سے آئیں گے جب وہ دونوں مدینہ منورہ کواس حالت ہیں دیکھیں گے توایک دوسرے سے بطراقی تبجیب کے گا یہاں کے آدمی کہاں گئے۔ ان کو بہاں سوائے لوم الج ل اور اور قتم جانوروں کے اور اور ان قتم کے منعلق خاص کر اخب اروآئا ہے جانوروں کے منعلق خاص کر اخب اروآئا و میں خانان کا دفوع اخیر زمانے ہیں ہوگا۔ اور اس حالت کا دفوع اخیر نمانے ہیں ہوگا۔ اور اس حالت کا دفوع اخیر نمانے ہیں ہوگا۔ اور اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان کے ہیں ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خوان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ خان ہوگا۔ اس حالت کا دفوع اخیر نمانہ کے بیں ہوگا۔ اس حالت کی منتوں کے دونوں کی خواند کی کو دونوں کی منتوں کی کو دونوں کی منتوں کی خواند کی کو دونوں کی کے دونوں کی کی خواند کی کو دونوں کی

الوہریہ وضی الدعن سے دوایت ہے امہوں نے کہا ایک دن آئے گاجی ہیں اہل مدینہ کو مدینہ سے باہر کریں گے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ دہ کو ن شخص ہوگا جوان کو باہر کرے گا۔
الوہر برہ ف کہا کہ ایک مرد بڑا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہیں ہیا ہے کہ میری اُمّت کی ہلاک قریش کے ایک فیدل نیبلہ سے ہوگی۔ عوض کیا یا دسول اللہ اس وفنت ہیں ہا ہے لئے کیا حکم فراتے ہیں ہی ہے نے فر مایا کہ مخلوق سے گوشہ نشینی۔ الوہر برہ وصی اللہ عنہ سے ایک مدین ہوگی۔ اور ایک مخلوق سے گوشہ نشینی۔ الوہر برہ وصی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہوگی۔ اور دہ وین کو الیا صاف کردے گی جی طرح سے سے کے بالوں کو مونٹر دیت ہوگی۔ اور دہ وین کو الیا صاف کردے گی جی طرح سے سے کے بالوں کو مونٹر دیت ہیں۔ اس دن مدینہ سے باہر نکل جافہ اگر جب رایک منزل کی مفداد ہو اور میری حکومت سے محفوظ کے اور اس وقت کے آئے سے پہلے مجھے دنیا سے اُمھا لینا ایشادہ کی حکومت سے محفوظ کی طوف ہے۔ یز پیرس خت کے آئے سے پہلے مجھے دنیا سے اُمھا لینا ایشادہ یو اور اس وقت کے آئے سے پہلے مجھے دنیا سے اُمھا لینا ایشادہ یو اور اس وقت کے آئے سے پہلے مجھے دنیا سے اُمھا لینا ایشادہ یو دور کی میں نخت نیس ہوا اور دی کو کو او قعہ یہ میں کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کا میں کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کا میں کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے تو اور اس وقت کے آئے سے پہلے میں میں کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے زمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے تو اور اس وقت کے آئے سے پہلے ہو اور اس وقت کے تو اور اس وقت کے ایک میں کو نمانے کی طوف ہے۔ یز پیرس کے دور اور اس وقت کے تو اور اس وقت کے ایک کے دور اور کو میں کینے کی کے دور اور کی کے دور اور کی دور کی کے دور اور کی میں کو کو کر کے دور کی کی دور کو کی کے دور کی کی کو کر کی کی کو کو کر کی کی کو کو کر کر کے دور کی کی کو کو کر کو کر کو کر کے دور کی کے دور کی کی کو کو کو کو کر کے دور کو کو کو کر کو کر کے دور کے کی کی کی کو کر کے دور کی کے دور کی کو کر کے دور کو کر کے دور کر کی کور کو کر کے دور کی کو کر کر کے دور کو کر کے دور کو کر کے دور کر کے کے دور کی کور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے کور کر کے دور کر کے دور کو کر کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے ک

وافدی کتاب حروی با الوب ابن النبرسے روایت کرنے ہیں کھونے کی اور غلبہ دسلم کسی سفریں باہر ترایب اللہ علیہ دسلم کسی سفریں باہر ترایب لے گئے جب حرہ زمرہ بیں پہنچ نو کھوٹے ہوگئے اور آیت و با اللہ کا اللہ کا اجمون بڑھی۔ صحابہ نے سمجھا ننا بدحضور کو معلوم ہوگیا کہ اس سفر کا انجام مدعا کے موافق نہ ہوگا۔ حصرت عرابی خطاب رمن النہ عنہ نے بوجھا کہ یا رسول اللہ کا انجام مدعا کے موافق نہ ہوگا۔ حصرت عرابی خطاب رمن النہ عنہ نے بوجھا کہ یا رسول اللہ

تب نے کیا دیجھا جو استنرجاع فرمایا۔آب نے جواب دباکہ کوئی الباامرس کا تمہارے اس سفرست تعلق بديني ب معابر نے عرض كيا يا رسول الله بجركيا جزب بم بھى جان لي فرویاکہ اس ازہ مستکنان میں جولوگ میری امت کے بہترین ہیں میرے صحابہ کے بعد شہید بول کے -ایک اور روایت بس آیا ہے کہ ص دفت آب اس مقام پر پہنچے تھے تو اپنے وسن مبارک سے است ارہ فرمانے منفے اور فرمانے تنے کہ اس حرہ بیں میری امن کے بہنرین لوگ شہبد مروں کے دین الندعہم اور ابن عباس من النرعن سے بھی اس طرح كى دوابندائى ب- اوركعاجاتى الترعنه سے روابن كيا ہے كم انبول نے كہانورين بن آیا ہے کہ مربید منورہ کے شرقی منگتان بین بہت سے مفتول ہوں کے کہ جن کے جرے قبامت کے دن جو د صوبی کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے ۔ ادر ابن زبالہ وابت كية بن كر حفرت عمر من الترعنه كے زمانے بن ايك دن بارش بهت بونی اور حفرت عرصنوں کے ساتھ مدینہ کے اطاف بی تفریخا لیکے جب اس مقام بریسے جس کو حره وافع کہتے بن نود سجها کہ بانی ک رو دادی کی ہرجانب سے دوال تھی۔ کعب احبار بھی تب کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا اے امبرالمومنین خداکی قنم جس طرح یہ بانی بہد کرآد ہاہے نون کی دو مجمی اس دادی میں اسی طرح روال برد کی عبدالنزین زبر رصی النزعن ندد بكسات اودكها اس الواسخى بروافعركس زمان بسره كاركعب في كهااى ابن نبر بجرادر دروكه ببتنبارے باتھ برسے واقع شہوگا۔ اب اس واقعہ كے باہرن الل الاین بداد را نقصیل اور اجال کے نقر برکہ نے ہیں۔ اس مقام برمورخ کی عبارت اس لے جس طرت برنفت ریدی سب محل یا مفصل اس کا نزجم کیا جائے گا ناکہ اصل معلط بن كونى تبال تغرية واقع بهو والتراعلم-

قرطی کجتے ہیں کہ مدینہ پاک سے اہل مدینہ کے نکلنے کاسبب جو بعض احادیث بین یا ہے ہے۔ ہی وافخر جوہ ہے۔ جس نہ مانے ہیں بہ شہر مقدی خونی اور آبادی ہیں جن و کمال کے درجہ کو بہنچا ہوا تضا اس کا بہ حن و کمال اصحاب مہاجرین والفیار اور علی ارتابعین کے دجو دکے سبب سے تفاء ان وفن جوادت اور فننے یا در بے اس شہر کی جانب منوج ہوئے الل وقت ابل مدینہ نے ان آفات کے خوف سے اس من رہ ہے جو مقام رحمت اور جانے نزول برکاست ہے بسفر کرنا اخت یا در کیا اور زید آبن معادین نے

مسلم بن عقب مری کو تنامیول کا ایک برات دیدے کر اہل مذیبہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تاکہ ان لوگول کو سرب مطرو کے حرو بن تہا بت حتی سے قبل کرے اور جنی شدت کریکا بوكرے ينن روز كرم بوى صلے الترعليہ ولم كى جرئ كركے داد بے دبن دى اى سب اس كو دافعة حره كهنة بين أن دافعه كا د قوع دافت مره بين بوا-به جي محد نوى صلے الله علیہ وسلم سے ایک میل کے فاصلے برہے۔ یہاں برایک ہزارسات ومیوں کومہاجین الصارا ورعلمار تالعين كے علادہ تنہيد ركيا اورعور أول اور بجول كے علادہ عوام بن سے دوہزار اومبول کو مارڈوالا۔ سامن سوحافظ قرآن نیزقوم قران کے متالیے افراد کو ظلم کی تلوار سے ذیح کردالا۔ فین وفیاد اور زناکومیاح کردیا۔ جیتے بی کہ ای دافعہ ك بعدا يك بزار عور أول نے اولاد زنا كى جن تفى او سيمنب صلے الشرعليه وسلم كى مجد ترلیب بین کھوڑوں کو جولانی دینے تھے اور عنسب کی بات سننے کہ روضہ ترلیب وسب تراعب کی درمیانی جگہ بی جس کی ابت مجھے صدیث بیں آیا ہے کہ بہجنت کے باغول ہیں سے ایک باغ ہے بہاں بران کے کھوڑے لبداور بیشاب کرنے تھے۔ اور سلم بن عفیہ مری نام لوكول كوبز بدبلب كى ببيت اوراس كى غلاى كے عبدياس طرح آماده كرناجابتا تفالہ اكرجاب نوج دالے اورجا ب نو آزادكرد ے فواد دہ الشرجل جلال كى طاعت كى عانب بلائے باکناه برجب داکراه کرے۔ جب بزید ملید کے نزدیک عبدالندین زمعی منی النہ عنہ نے حکم قرآن و صریت کے موافق بیجت کا ذکر کیا نو فور اان کی گردن ماردی. قرطی کہتے ہیں کہ اہل اخبار کا بیال ہول ہے کہ مرمبر منورہ اس زمانے ہیں مطلقا آدمبول سے خالی تفاا در اس شہر باک کے میوے اور میل دوش اور جو بالیل کی غذا ہونے منے۔ ك اوردوسرے جانورول نے مسجد شراب بی رہنا شرد ع كرد باغذا۔ محب صادق نے جی طرح بریہ خبردی میں اس کا اس طرح ظہور ہوا۔ بہال نک نو قرطی کے کلام کا ترجمہ ا اب طرانی کا بیان سنے۔ طرانی صریف کے علائے عظام بیں سے ہیں بیر ایک بڑی حدیث بی عودہ بن زبرسے روایت کرتے ہی کرجب معا وبرصی الندعنہ نے دارفانی سے دارا خدیت کو سفرکیا تو عبدالنداین زبران نے بزید ملید کی اطاعت سے اعواص کرکے اس کے بعیت سے الکارکردیا اور اس کی دستنام دی برزبال کھولی جب بزید کو اس حالت کی خبر بھی نو اس نے ایک شخف کوان کی گرفتاری کے لئے روانہ کرتے ہوئے

اسے قیم دی کہ ان کو گردن بیل طوق ڈالے اخر ہما ہے سامنے نہ لانا۔ عبداللہ بن زیر کے دوسوں نے کہا کہ اگر آپ بزید کی قسم اوری کرنے کے لئے این گردن بن جاندی کاٹون بنواكروال بس اور اوبرسے كيوے يہن لين تذب نكب بند كے ساتھ آپ كي صلح اس اورسلائ کے قریب بوگی عبدالترابن ربیروشی الترعنه کے کہا کہ خداد ندنعالی اس کو اس میں مرکز سیا نذكرے كالى مى كيمى غيرضوا كے سامنے نرم بنيں ہوتا ہوں بالك اى طرح جى طرح سے كند بتقردانول کے بنے زم من بونا۔ال کے ابعد عبد الندين زبر کے خلافت کا دعویٰ کردیا۔ اور لوگول کو این اطاعت کی طوت بلایا - بزید بلید این معادید نے مسلم بن عقبه مری کو ایل تنام کی ایک فوج کے ساتھ ساکنان مرہنہ سے جنگ کے لئے جھجاا در سم دیا کہ مدہنہ کو فتح کر لینے کے بعد مکہ کی جانب منوجہ ہوجانا اور عبدالترین زبر کو بھی ختم کردبنا۔جب مسلم بن عفب مينير بس آباتو بفتيدا صحاب من الترعيم نے جو اس وقت مدينه طبيدي موجود فقے۔ شہرکو خال کر دیا۔ مسلم بی عقبہ مربنہ طبیہ کے باست درگان کو قبل کرنے بی صدے کاوے كركيا اورفسادبه باكريم كمعظم كحانب منوجه بوارلصف داسندبس بهار بوااورمركما ائے بیں میں من ترکہ ابنا جا اتبین بنا کیا دوسری طرف پر بدیمی این زبر کے محاصرہ بز مجبین کے استعال اور آگ دگا دینے کی و صیت کرکے مرکب، جب حصین بن میر کو يزبد كي موت كي اطبلاع ببنجي أو تجال كيا اوربه لالالي احت نام كورة بهنج سكي بيركلام

اورابن جوزی کہتے ہیں کہ جب سالہ ہو شرع ہوا تو ہزید بلیب دہن معاویہ نے عثمان ابن محدا بی سفیان کو جو اس کا بھیا زاد محبائی تخا مدہنہ منورہ روانہ کہا تاکہ باتنگان مدہنہ کو بند بدکی ہیمیت ہردعوت دیں عثمان ابن محد نے اہل مدہنہ ہے ایک جاعت کو بیز بدکی جانب روانہ کیا اس کے بعد جب یہ جاعت بندید کے باس سے مدہنہ طیبہ واپس آئی تو اس نے بنزید بلیب دکی وسننام طرازی پر زبان کھولی اور اس کی بے دہن، شراب نوشی، ممنوعات کے الکاب اور کو سے کھیلنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کی دوسری فرشی باین کہ دوسری بنیں بھی لوگوں سے ہیان کیس اس کی بعیت سے بلیج لگی بھی اختیار کر لی اور بندی بائیس بھی لوگوں سے ہیان کیس اس کی بعیت سے بلیج لگی بھی اختیار کر لی اور بین بنی کھی اختیار کر لی اور بین بند ایک دوسری بین بی بیان کیس اس کی بعیت سے دوکا۔ منذر ایک شخص سے جن کا نخلی آئی جاعت سے مقا۔ ایخوں نے خدا کی قسم کھا کہ کہا کہ مجھ کو بیز بد نے جن کا نخلی آئی جاعت سے مقا۔ ایخوں نے خدا کی قسم کھا کہ کہا کہ مجھ کو بیز بد نے

ایک لاکھ درہم دیے ہیں اور مرے سائف احسان بھی کئے ہی لیکن میں سیانی کو بانھے نہ جانے دوں گا۔ برید نزاب اوش اور نارک صوم دصلون ہے۔ بزید کی بجت وڑد ہے کے بعدابل مدسبه في قرار سبعيت عبدالله ابن حنظاء عبل مرديا اورعنان بن محدكوج مزيد في كروت سے مربنہ کا عامل کھا نکال کراس شہر باک کے بیدان کو اغیاد کی نجاست سے باک کیا۔ عبدالشرين حنظله كہنے تھے كہ بين ال وقت كى بزيدكى بيجنت سے باہر نہول كا اور اس برخروج بھی مردوں گا۔ جب نک کہ ہم کو آسان سے بخو مرسے کا توت نہو۔ اور ابن جوزی الدالحن براسی سے جو تفرراوی بین لفل کرتے بین کدابل مزیر بر بد کی علامات فنن و فداد کے ظاہر بوجائے کے اور منر ر حرص کراس کی بعیت سے منکر ہوگئے۔ عبدالله بن ابى عرد بن حفص مخردى نے ابناعمامه سے انادكركماك اگرج بزیدنے مجدكومله اورانعام دیا ہے نیز میری جا مداد بس محی اضافہ کر دیا ہے لیکن جو خدا کا دشمن اور دائم الحزب یں نے اس کی بیبت کو اس طرح ابنے سے عالجدہ کردیاجی طرح ابنی دستار کو۔ دوسرا آدی الحد یادی سے ابی جو نبال انادکر ای طرح بزیدی بعیت نور دی بیان ک کرعامول او جو بيول سے مجلس مجركي - اس كے بى رعبد الله بن مطع كو قراب بر اور عبد الله بن حفظ لم كو الصاريروالى بناديا. اورس فدرتى أمبت سف سب كومردان كے مكان بن محصوركر دیا۔ مردان نے اور جو جاعت اس کے ہمراہ تھی فریاد رسی اور استعانت کے لئے بزید بلیدے سے کو طلب کیا۔ برید نے مسلم بن عقبہ کو اہل مرینہ کے ساتھ حیا کے لئے روانه کردیا۔ مسلم بن عقب ایک برصامع مخال صنعت حالی کے باد جود اس نے جانت اوربهادری سے اہل مدہنہ کے باشندول بریمت باندھی اوران کے قبل کا بڑہ اٹھا با۔ ایک مناد کے بزیرے محم کو باداز بلندسایا کہ جو تخص حجازی اطابی میں قدم رکھنا جاہے وہ سرکار کے دفیر فاص سے اساب سفر اور اسلح جنگ حاصل کر لے۔ اس کے علادہ مر د بناریس انعام کے طوربرد نے جائیں گے۔جس وفت لوگوں نے برا علان سُنا بارہ ہزار آدى آمادہ ہے گئے اور بہ قبل و فعاد کے لئے روانہ کردئے گئے۔ ابن مرجانہ کو حکم بجبی کہ ابن زبرسے دونے کے لئے جابیں۔ ابن مرجانہ نے اس حم کی اطاعت بی توقف سے كام ليا اوركبا خداكى قىم بن ابك فاسق كے لئے فرند سنتر كے قبل اور جنگ ببت التر كولپندنه كرول كا- اليي صورت بن مسلم ابن عقبه كو مجيجا اوراس كو وعبت كردى كه اكمه

مجے کون حادثہ بین آجائے توصین بن تمبر کو اینا جائین بنا دینا اور مزید حکم دیا کی اولوں کے لئے بس مجھے بھیجا ہوں ان کو بین مرتبہ مفصد کی طرف بلانا۔ اگروہ ببول کرلیں تو جھورنیا ورمة ان سے جنگ كرنا - اس كے بعد جب ان برغالب آجانا أو بنن دن نك حرم مدينه منوره كو طلال بنادبنا اوربیال سے جننا مال اور منظیار حاصل ہو فوج میں لفت مرد بنا۔ بین دن کے بعد مجرك فنم كاظلم مذكرنا للكن على ابن حسين سلام الترعليهم سي بجهد مذكهنا ال التحكددوال جاعت کے الفاق بین شامل بہیں۔ یہ خرجب اہل مدینہ کو کی تو باست ند گال مدینہ کھی ابل فسادی مدانعت برنبار بردگئے اور بی اُمبر کی جوجاعت محصور تھی اس سے کہاکہ ہم سے عبدكر وكم مم لوك مروفساد مذكري كے - اگرعبد مذكب أو اس وقن تم سب كو نلوار سباست سے ہلاک کردیا جائے گا۔ بی أمبر نے دفع الوقنی کے لئے افرار کرایا اور اہل مدبر کے ہمراہ ظاہری طوربرمسلم بن عفیہ کے مفابلہ کے لئے باہرہ کئے۔مردان بن الحکم نے ابنے لڑکے عبدالملك كوخفيه طوربرمسلم بن عفيه كے باس بھيجا اور كہلا دياكہ حرم كے اطراف سے آكر سردست بین دن نک جنگ کومو تو ت رکھنا اور ان داؤل میں مشورہ کے لئے اہل مینہ سے منوجہ ہوا اور ان سے دربا فن کباکہ کیا تدبیری جائے اور انہوں نے کیا سوجا ہے محول نے کہا بجر لوان کے اور کونی تدبیر بہیں ہے ناکہ بہ فسند وفعاداس خرالب لاد سے دفع کیا جائے۔ مروان نے کہا فتنہ و فساد کا مادہ برانگینہ کرنا اجھا ہمیں ہےاطاعت فرمان برداری کے لئے گردنیں تھا دو اور بربدی سبیت کراو۔ اسی بین مصلحت ہے۔ اہل مدینہ کو یہ بات بسندنرآنی اور دہ لڑائی کے لئے آمادہ ہو گئے رعبدالنر بن عببل سوار مرح ادر مبدان جنگ بین دا د شجاعت و مردانی دی مسلم بن عفب کوای مرض کی دجہ سے جواس کو تھا ایک تخت پر سمطلا کر دولوں صفول کے درمیا ن ين لائے وہ ابنے لن کو ترغبب ديتا مفاد عبد الله بن مطبع نے محمی ابنے سان روكول كے ساتھ جنگ كى اور درج شہادت كو پہنچے مسلم ابن عفنہ لے عبدالتركے سر كوبريد للبدك ياس يشع ديارة خركار يزيدلول كى فوج كوغلبه تواريزيد كے حكم كے بوجب بنن دن نكب حرم مدينه مباح دبا- لوط مار قتل وغادت كرى اورعور تول كيرا الط بدكارى ال كالبيشه موا

واقدی نقل کہنے ہیں کہ باشدگان مدینے نے لئے کربزید کے قریب ہونے کے لیار

ا بک خندن رسول النرصیلے النرعلیہ وآلہ وسلم کی خندن کی بنیا دیر کھود نے کا مشوره كبا اور ابك خن رق كھودى - اس خندن كى كھلائى بيں بيت دره روز تكم شفنت برداشت کی . مدینه منوره کے گرداگرو ایک خاردار قلعه کی بنیاد رکھ کردہمنوں کے آنے کا لاستنهبندكردبا ودمرط وف سے نیزو پیفر برسانے ننروع كر دئے ـ بہال كك كدفتن كا حوصارلیت کردیا بسلم بن عفیدان کے خوف سے درہ کے گوننہ بس کھس کیا اور مردان کے باس آدى مجيجا ناكه وه ابنے بخرب اوركسى حب له سے اس كى مددكرے۔ مروان بى حارث ك باس آیا اور لعض او کول کولایے کے بہندے بی لاکر کہاکہ اگر ایک طرف کا است نے کھول دوتویس برواقعد بزیدکو تھے بھیجوں گا۔ دہ تم لوگوں کے ساتفدالعام اور صارعظیم کے ساتھ بیش تے گا۔ مردان کے فریب بین آکر بی حارث کی ایک جاعت نے ان لوگول بر واسته كهول دبار اودمسلم بن عفيه كي فوج في ننهر من داخل بهوف كاداسنه بالبارالي مدمينه کی جاعبیں جو ہرطون کھڑی ہوئی تین اہل شام کے دافلے کی جگر ہے ہے کو جنگ بیں مشعول ہوگئیں ابن ابی حتمہ بھے دوابت بیان کرکے ہیں کہ مدیبہ منورہ کے لعبی بزرگ بیان کرنے تھے کہ معاویہ نے جال کئ کے وقت بربدیلید کو اینے سامنے بلایا اور کہا كرمجدكو اليامعاوم موتات كم تجه كوابل مدينت ايك يحن دن ين آت كا - تجه جابية كراك دن اس كى ند برسلم ابن عقبه كے ذرابع سے كرنا۔ ال كئے كم بين ابن رائے بيركي تي و اس سے زیادہ مدرتر نہیں دیجھنا ہوں۔جب باب کے لعدین بدملیب دیخنت امارت بربیا ادرابل مربنه سے جنگ کاموقع بیش آبانواس وقت اس نے باب کی وعبت ہی رعمل كرك ابل مدينه كالوائي كواخستنام برينجايا والتداعلم بيان كرين بين كه ايك عورت مسلم ابن عقب رکے باس بغرض فریادا تی اورانی کے منعلق جورس کی قب بیں نفا بہن گرب وزاری کی مسلم بن عقب کے جا کہ اس عورت کے اولے کو بہن جلد تبدخانے سے باہرلایا جائے۔ اور اس کی گردن کا شکراس کا سراس عورت کے باہنے بس فے ویا جائے۔ اس کے بعد کہنے لگاکہ تو این زندگی بریس نہیں کرتی اور دولیکے کی سفارش بی آن ہے۔ بہان ریانے ہی کہ مربینہ منورہ کے اکن آدمبول کو بین دن کے قب رضانہ میں دکھا۔ اس طرت کر بان اور غذا کی خوست و بھی اُن کے دماع بک نہ بہتی تھی سعید بالمبیب کو جو تابعین کبار بی سے تھے مسلم بن عقبہ کے باس لائے اور کہاکہ بزید کی بیب کرو۔

سیداین المیب نے کہا کہ بیں نے ابو بجر اور عمر کی بیرت بہ بیت کی مسلم بی عقب نے امیا کہ بیں ان کی گردن مارنے کا حکم دنیا ہوں۔ ایک آدمی نے کھڑے ہوکر گوائی دی کہ بیر بجون بین ان کی گردن مارنے کا حکم دنیا ہوں۔ ایک آدمی نے کھڑے ہوگو اس و کرگوائی دی کہ بیر میسلم بن عقب ان کے جرم سے درگوز را مسلم بن عقب کو مسرف کہنے ہیں میاسس مراف اور تعدی کی وجہ سے ہوال نے قت ل د فساد میں برتی ہیں۔

دافدی کیا ب اطره بس نقل کرتے ہیں کہ بزید لیب مسرف کے باس آباس کو دیجھا ك فالح كے مرض من كرفت اربتر بلاكت بربران واب بربدنے كماك اكر تجھ من برصعف ور مئن من ونا نوال الأان كاحاكم اوروالي مجفد كو بنانا ال ليخ كم بس مجفر سے برهد مخلص اور : صع ددسراآدى بنين يا ما بنول - اميلمومنين ليني مبرك والدبرد كوارمعادبران الى شفيان نے مجھ کو ا بنے مرض مون بیں یہ دھیت کی تھی کہ اگریکے اہل تجاز کی طرف سے کوئی لڑائی بن آئے نوال کی ندسرمسلم بن عفیہ کے دراجہ سے کرنا۔ مسرف اعظ بیجا۔ اور کہنے لگا کہ ت امبرالمومنين محص خدائ فنم ب اگر تومير سي سواكس كومنولى بنائے اس لئے كه ال ام بیں ایل مدینہ کا دشمن میرے سواکونی نہیں ہوسکتا۔ بیں نے اس بارے بیں ایک تواب د بجماب ابك درخت كو درخت ان غرقدس و بجفنا بول جوابى شاخول كران عنان بن عفال رصى التدنعاك عن كما نتفام كے منعلق فريا دكرد باہے- آكے أبا أو شننا بول و بى درخت كننا ب كدال كاانجام مسلم بن عفيه كے بانھ سے بوگان دن سے بیس نے اہل مدینہ سے جنگ کی فال لی ہے۔ اور لینے دل کو فائلال عنمان سے انتقام لینے کی سیلی دی ہے۔ بزید لید نے جب اس کام کے اجرار میں اس کانچہ ارادہ یا یا توكياكه بيوسن بادره اوربه بركن فدا ابل مدينه كي طرف منوجه بو نوجن لوكول كاحرليب ور کا اگروہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے کو میری بعیث اور اطاعت فنول کرنے میں بنرك سيداه بول أو تم بين با درية فهروسياست سي كام لينا ا وران كے جيوك بردل بن سے کسی کو بھی باتی نرجیورنا۔ بین دن تک لوٹ اور عادت کی داوربا اور اكريب لوك بخصر سے جنگ ذكرين أو ان سے تم مجمى تعرض مذكر نا . بال عبدالله بانبر ی مہم بوری کرنے کی طرف متوجہ ہوجانا بیان کرنے ہیں کہ جب یہ مسرف نامافیت الدين مقتولين حرم برنظ والنائقا أو كبن الفاكدان لوكول كے ارداكے سے اكريس دوز خ بن جاؤل تو دنيا بن كونى تنخص مجه سے بڑھ كر بد مخت بنيں ہے ذكوان سے

جومردان کے غلاموں بیں سے ہے روایت ہے کہ مسلم ابن عقب سے اس مرض کے سب واس كو تفاا بك دوااستعال كى اور دوا كھائے ہى نورًا غذاطلب كى طبيب نے كما اكرغذا میں دوا کے استعمال کے بعد مفوری دیرصبر کرو تو بہترہے ناکہ جو دواکھانی ہے کارکر ہو۔ ملم بن عقب نے کہااب مجھ کورزندگی کی آرزد نہیں ہے۔ اب تک بیں حیات کو اسس واسط مجوب د كفنا تفا كرسينه كي سوزش كوفا تلان عنان كي ساتف آب تنمينرت كفندا کرنا چا ہنا تھا۔ اب جب کہ یہ مرا د حاصل ہوگئ ہے تو کوئی جب نرمیرے نزدیک موت سے زیادہ مجدب بہیں ہے۔ اور ہی اس برلفین رکھا ہول کہ حق سحانہ تعالیٰ نے مجھ کو ان نا یاکول کے قنتل کے سبب سے تمام گناہوں سے باک کردیا ہے۔ سبدعلبہالرجمت فرماتے ہیں اس کی بر بات حاقت بہالت اور شقاوت سے بیدا ہوئی ہے، س کے اس جماعت کا قبل موجب جب م اور معصبت ب اوراک کے وبال اور عذاب سے جھٹکارا یانامہابت دشوار اورمسکل ہے منجلہ ان سحابہ کےجن کو باط ران ظلم فنسل كياان بس عبدالله بن خفطال الغبيل بهي تفع جواب مان صاحزادول كے ساتفتنل ہوئے مجے۔ اور عبدالندابن زیدرصنی الندعت کم بھی وہ سخص ہیں جنہول نے ربول لند صلے التر علیہ وسلم کا وصور کرنا بیان کیا ہے۔ اور معقل ابن سنان الا بجی بہتے كم مغطر من حا عنر سخف اور ابنى كے باخف من این قوم كا جھٹ دا مفار بيان كرتے بي يهى مسروت شفى اور مروان ابن الحكم مفنولين حسرم بربطور مسبره تفزيح جكر دكاني سنے۔ یہ ددنول جب ال مظاومول کے سربانے پہنے تو عبدالتد ابن النبيل کو دیجنا کہ کھے کی اُ نگلی آسمان کی طوف امھائے ہوئے پراے ہیں۔ مردان نے کہا کہ اگریم نے موت کے بعد این انگل سمان کی جانب اٹھائی ہے نوسمجھ لو ہم نے ای جبان با این انگلیال مہارے باتفی طرح آسان کی طرف بنیں اٹھا بنی اورخداکے دربار ين داري ميس ك اور بدويا محي منس كى بهد ايك وي كي جب بربات من نو كفرا بوكبا اور كبنة لكاكه اكرس جماعت كى حالت واقعي البي بي ب عبى كه توكبنا ہے تو ہماری رائے بین یہ سب مقتول اہل جنت ہیں اس کوسن کرمردان کھنے دگا کہ یہ اوک دین کے مخالف تھے۔ اور عہد مسلمانی کو توٹے نف تفل ہے کہ جب مردان اس دا قعہ کے لید بزیر لیب دے یاس کیا تو بزید نے اس کی سی کا کامل طور تم

منكريداداكيا جواس في ال واقعه بل كي مقى اورال كواينا مقرب بنايا ابن جوزی البی مسند کے ساتھ کہ جو سعبدا بنالمسیب صنی الشرعنہ سے نفال ہے بان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مرہ کی را تول میں میرے سوا دوسراکون شخص معجد نبوی صلے الندعلیہ وسلم میں نراخا۔ ابل شام جب مبحدیں آنے تھے تو کہنے تھے کہ یہ دلوانہ بدها ال مقام بركبار باب ا در ناز كاكوني دقت ايبانه كزر نا مقابو بس اذان ادرانا کی آواز جرو تراجی سے برست بول بجرای اوان داقامت سے نازاداکر تا مفااور كون سخف ميرك ساخف مجديل منهونا مفار ريني الترعنه اوراس وافعه كالمجلم مبيع خرابیوں بیں سے ایک بہ سے کہ الوسجد حذری رضی الشرعن کو دیجیا کہ ان کی دارھی کے تام بال ندارد بین-ان سے دریافت کیا کہ آپ کی برصورت کیا ہے شابدآبانی دادھی سے کھیل کرتے ہیں فرمایاکہ الیمانیں ہے بلد اہل ثنام کا مجھ پر جوظلم ہوا ہے اس کے آنادين- اوراس كانعلق واقعمره سے ہے۔ ايك كروه ميرے كھربي كس آيا اور كام اسباب خانہ داری لے گئے اس کے بعددوسری جاعث آنی جب کھر میں کوئی جزم یانی توان دولول بل عصد اور قبر کی آگ شعد ادن بولی کمنے نظے کہ سنے کو بلاد مجر تو ان لوگوں بیں سے ہرایک نے بیری دارھی کا ایک ایک بال اکھٹر نا نزوع کیا ادراب جس حالت برتم مجھے دیجھ رہے ہوالباکردیا بہمعاملہ عقل سے فارح اور نصور سے بابرت- اوران ظالموں کاجو انجام کار ہوگا ان کی دنیا اور آخرت کے نیاد ہونے کی ہی

بیان کرنے بیں کہ مسروت برکر دارنے اہل برینہ کو بزید بلید کی اطاعت اور غلائی

بر مجور کیا اکثر لوگوں نے جارونا چار بعیت کا احت ارکیا۔ ان لوگوں بیں سے ایک شخص فلید فرین سے نعلق رکھنے تھے۔ امنہوں نے کہا بیں طراقۂ طاعت بیں بہیت کرتا ہوں معصب بیں بہیں ۔ مسروت نے اس بعیت کو منہیں فیول کیا اور فنل کا حکم دے دیا۔ اس مفتول کی مال نے فنم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس مشروت کو ندند و یا مُروہ بیا دول گی ۔ اہل مدینہ کے فئنل د فاریت کے بعد مشروت نے ارادہ کیا کہ اب عبداللہ ابی زبیرکو نیاہ کروں ۔ اس مقصد کے لئے کر مغطہ کو جا لیکن دونین دان کے بعد دہ جس مرشن بیں مبتلا مقا اسی بیں مرگیا۔ دہ عورت اپنے جبند فلاموں کے ساخذ اس کی فر مبر مرشن بیں مبتلا مقا اسی بیں مرگیا۔ دہ عورت اپنے جبند فلاموں کے ساخذ اس کی فر مبر

کی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر اپنی قتم پوری کرے۔ جب قبر کو کھولانو اس ہیں ایک اثر دھا دیکھا جو مُرون کی گردن ہیں پیٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی ہُڈی منہ ہیں لیے ہیں رہا تھا ب لوگ اس کی بہ حالت دیجھ کرڈ دیگئے۔ اور عورت سے کہا کہ قادر مطلق نے ہی کو اس کے اموالی کے اس کی سے زاد بدی اور تو نے جس بات کا ادادہ کیا تھا اب اس کے انتقام سے درگذر کر اس کے جب تک اس کو پورانہ کرلوں گی اس ممرون کے پاس سے نہوں کی مجمولات نے کہا کہ اس کو بیروں کی جانب سے نکالو۔ و کھیا و بال مجمی ایک اثر دہا ای طابقہ ہی کہ اس کو بیروں کی جانب سے نکالو۔ و کھیا و بال مجمی ایک اثر دہا ایک طابقہ ہی گردربا بہ خداد ندی ہیں دعا کی کہ اس کو دربا بہ خداد ندی ہیں دعا کی کہ اس کے دربا و خداد ندی ہیں اس کے اس کے درب میں کہ اس کے ابد دا بک کو باہر حبلا گیا۔ عورت نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کو سانٹ اس کے مرسے جدا ہوکہ باہر حبلا گیا۔ عورت نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کو قبر سے باہر نکال کر جلاؤں۔ اس کے اور ان کے درسے جدا ہوکہ باہر حبلا گیا۔ عورت نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس کو قبر سے باہر نکال کر جلاؤں۔

وافدگ کجتے ہیں کہ اس وافعہ کا ہوت ہائے نزدبک اس طرح پہنچاہے کہ وہ عورت بیز بدہن عبد والنہ بن زمعہ کی مال تھی۔ جب مُر بن کم معظمہ کی جائے متوجہ ہوا تو یہ عورت مُر بن عبد والنہ بن زمعہ کی مالفت پرانی قوم کے لشکر کے ساتھ گئت لگاری بھی جب مرف کے مرفے کی خرشی تو آئی اور اس کو قبر سے بامر نکال کر دار پر کھینیا بنی کہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو دار بر لٹکا ہوا دیکھا تھا دہ ہم سے بیان کرتے تھے کہ وگ اس کو دار بر بھی سنگساد کرتے تھے کہ اس کو دار بر بھی سنگساد کرتے تھے کہ جنان ہوا دیکھا تھا دہ ہم سے بیان کرتے ہے۔ جنان ہوا میں آیا ہوگا اور جس شخص نے جلا نے کی روایت منہیں بیان کی ہے ہو مکتا ہے کہ اس کو جلا نے کی روایت منہیں بیان کی ہے ہو مکتا ہے کہ اس نے ممرون کی لاش کو اول حالت ہیں دیکھا ہوجب کہ وہ دار سے منہیں آنا رائیا تھا والت بی دیکھا ہوجب کہ وہ دار سے منہیں آنا رائیا تھا والت بی موت دا فعہ کے تین دور لوید مدینہ کے داستے ہیں واقع مون موت دا فعہ کے تین دور لوید مدینہ کے داستے ہیں واقع ہون کہتا تھا مون کھی۔ اس کا بیٹ ذرد یانی اور سیب سے مجھر گیا تھا۔ منہا بیت بری طرح سے جو گیا تھا۔ منہا بیت بے وقی فی اور قدا ویت قبلی سے مرفے کے وقت کہتا تھا جان لگی۔ بیکن وہ منہا بیت بے وقی فی اور قدا ویت قبلی سے مرفے کے وقت کہتا تھا جان لگی۔ بیکن وہ منہا بیت بے وقی فی اور قدا ویت قبلی سے مرفے کے وقت کہتا تھا

کہ اے خدا لا الم الا المدل گوائی دینے کے بعدمبرے مجبوب ترین عملول بی سے جو عمل مبرے نزدیک الساہے توزیرے درباریس فابل قبول ہو، وہ اہل مرنبہ کے فعال کے سواو جود ين نبس آيا ہے۔ اگر لو مجھ كوال على كے باوجود بھى آتن دورج بس دليے تو دوسراكونى سخض مجھ سے بڑھ کے مرکبن نہ ہوگا۔ اس کے بعد حصین بن منبر سکونی کو بلایا اور کہاکا دراہات ن میرے بعد تجو والی بنانے کو کہد دیا ہے جنا بخہ او حلد کم کی جانب منوجہ واوران انبر کے کام میں ناخیب رمن کراوران کے قن ال میں کونائی سے کام من لے متجنبی نصب کر اور اگران کے ساتھی خانہ کعب میں بناہ لیس توان سے خوف ندوہ من ہو۔ بلکہ ایک کام کو انجام دو اور مجبین کو کام میں لاؤ۔ حصبین بن تمیر نے اس کی وصیت کے مطابی کم بناع کر جولنظ دن ک اس شم معظم کا محاصرہ کراے دا د جنگ و فتال کی دی منجنبقول سے کعیب معظم برہیم برسائے۔ بیان کرنے ہیں کہ ان لوکوں بس سے ایک تخص بزوے سر سرآگ روشن کئے ہوئے تھا۔ ایک ہوا آئی اورخانہ کعب بس آگ لگ کئی۔ اسی انتا میں برید ملب کے موت کی خبر جہنی بندید دات الجنب کے مرض میں منبلا ہوکرمرکیا۔ ا بل من اور منوامب بن براین ای بیدا موکی سب کے سب خوارد ذلب ل بو كروالي بوك ادرسب في مجاكنا سندوع كرديا . وافعره كا وقوع بدهك ون ستا بنس! الطابنس وى الجهرساند، جى مين بدوا- اورمسلم بن عفيه كى موت محم كى جاند رات كوسكت بري بي بوني اورجناك مكمعظم اور مبخنين سے ببت التربر سنگ ارى ہفت۔ کے روز نبری رہے الاول کو ہونی تھی اور بزیر کی مون بہلی رہے الآخر داقعہ کے لعدص طرح سیدسمنودی نے کتاب دفایس ذکر کیا ہے ہونی ہے۔ دالتراعلم۔ فصل ان نادروا فعان کے مجلہ جو اسس شہرمقرس بیں دافع ہوتے رہے اورجى كى حفزت مسبدابراد صلح الترعليم وسلم نے يہلے بى خردى مقى- ان مبى حجاز کی آگ کاظہور بھی تفاجواں شہر کی عظمت اور شان براظہر من اشس ہے۔اس آگ کے ظاہر ہونے بن جمت خداوندی مرف فوف دلانا اورسٹربرلوگوں کو دھمکانا بھی۔ بونکہ اس حبکہ لڑا بہاں اور توادث ظاہر ہور ہے مقے ۔ ای لئے اس حبکہ کوخاص کرنے یس ایک حکمت به ہے کہ برشہر محل رحمت اور مفام شفاعت ہے۔ جنائجہ اس آک کااس حکہ داخل ہونا لوگوں کو خوف دلانے اور عرت کے لئے بہت زبادہ دخل رکھنا ہے۔

ال حكن كے ظاہرة وجانے اور مفصود كے حاصل بوجانے كے بعد زول دمن نے جو اس دربار کاخاصه ب ایناکام کبالعی غضب لیلی کی آگ کو آب رحمت سے مفتدا کردیا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ بیں تنروع جمادی الاول سے تنہ بری سے تنہ منورہ بی الافری نك زېردست داريك آئے جن كى آوانيل البى تفيل كويا بادل كرن رسى بى - تمام مكانات اورد بوارس جنبن من أكبين - ايك ران بين منوانز جوده يا المفاره مرتب رازله آنادہا۔ اس کے تفریبا بن مہینے بعد جب کہ لوگ عنا کی نازے فارع ہو چکے تھے ایک آك تجازكي جانب سے ظاہر موني - السامعلوم مؤنا نفاكه برآگ ايك مبن برفلوم تنبرب جس بن برائد الراح وكفاني فينفض ادر البامعلوم بونا مقاكرة دبيول ك ایک بری جاعت ہے جواس کو کھنے لاری ہے۔ جو بہاڈان کے درمیان آجانا ہے يه آك اس كو طلاكر فاك كردين ب- اور اكزيها دن كورانك كى طرح مجعلادين ب اور رعد کے ماند آواز کرتی ہے اور دریا کے منل موجیں مارتی ہے۔ البامعلوم ہوناجیہ اس کے درمیان سے سرخ اور نبلی منری نکائی بی لیکن جب آگ مدینہ کے فریب بہتی ہے توان تام بانوں کے باوجود ایک مفتری ہوا اس آگ کی طوف سے مدینہ میں آتی ہے۔ قسطدان جواس زمانے بیں موجود سفے کہتے ہیں کہ اس آگ کی رشنی نام اطراف آبادی اور جنگل کو کھرے ہوئے تھی۔ حرم نبوی اور مدینہ منورہ کے جلمکانات کومننل آفناب کے ردش کے ہوئے کھی۔ بہان کے لوگ رانوں کو اس کی روشی میں کام کر لینے تھے۔ ال أيام بين أفتاب وما مهناب كو كهن لأك كبا مخا اوران كي روشي زاس بوكني مفي لعصن لوگوں نے کم معظم میں ہی اس آگ کی روشنی کو دیجھا اور نیا ولیمری میں بھی مشاہدہ کیا۔ معنور خرصادق نے جس طرح سے خردی تھی کہ ایک آگ مجازی جانب سے لیکے گی ای کی روشی بس او سول کی گرونیس بشری بین و کھلانی شرس کی مورخول نے بیان کیا ہے كران آك كاطول حار فر سنگ كے مفدار تفااور جوڑانی جارمیل - كراني آدمی ك وبرص فاركے برابر ال كى رفت ار اللے كى ماند اور اس كى موجب منل دريا كے تخبیر الجنسي كى بات ينظام بيون كرا يك بهن برى داد رنودار ون جس كمدن دازيك لوگول کو چلنے سے روک دیا اور مولینی اور تی یا بول کی ره گذر بند ہوگئی لیکن بر دبوار بھی

بك برى مكن بيت من من وه به كه دوسرى جانب سيمقيد ترد مدينه ملى مبخيكرساكنان شہرمفدس کو ریشان کیا کرنے تھے۔اس دلوار کے وجو دیان کے داخلے کو دوک دیابت توسينداركه دركار فداونه فطاست أزانكم اوم حدك عين صلاح استقصواب اس آگ کے عجابات اور اس کی عظمت تخریب بابرا وراحاطر بیان سے خارج ہے ۔ جال عرى جومدين كے مورجين بن سے بن بيان كرنے بن كه اس آگ كى عجب بالول بن الكب بات بحي عنى كمريه بجمرول كوخاك كردي عنى ليكن در تنول كورى سے مجھ لفضان م جراجنا مفاده کہتے ہیں کہ امبرع الدین کے آزاد کردہ علام مجھسے کہتے تھے کہ مجھے ایک دوسرے شخص کے سامخد امبرع الدین نے رجو ساکن مدینہ تھے) اس آگ کی تحقیقات کے لئے جم زبایا۔ ہم دداوں سوار ہو کی اس آگ کے فریب سنے کی قسم کی گری ہم کواں بن محسول نہ بونی حالانکہ برہیا وول اور فلعول کو مجسم کردین تھی۔ بی نے ترکش سے ایک جمر لكالا اوراك كى طرف ابنا بالقربرها إن يرك سب يرتوجل كية بكن أس كى لكوى سلامت ے۔ جال مطری ال خرکوس کر کئے ہیں کہ اس حالت کے کینے سے میرے دل میں ایک دوسرى بات أنى بالا الكاكر در فنول كوية جلانا كويا علامن ب بى صلى الترعليد ولم کے دیم بنانے کی جن طرح کہ حرم مدینہ کی نتان میں آب نے فرمایا ہے کہ نام مخلوفات بر ال كى اطاعت واجب اوركائنات كاس كے ادب كالحاظ ركھنالازم بنے ليك في طواني جے بیں کہ اس آگ کی شدت وارت کی وجہ سے کی تخص کو س کے قریب جانے کی مجال نہ تھی۔ فسطلان جہتے ہیں کہ ایک صاحب جن کی جرس دنون ادر اعتاد کے لائن ہیں۔ بیں نے ال ہے سنا ہے کہ مبدان بیں ایک بڑاسا بھر الانفاء جس کا نصف صدحم میں داخل تفاء اور باقی تروطاخار جازجرم تفاس آگ نے خارجی حصر کو نو جلا دبا لبکن جب داخلی حصے کا بہتی نو کی بوئی۔ جال مطری کے بیان اور قسطلانی کے کلام بی نظام احمال سے بید عبداليمنه فرماك بي كه قسطلان كاكلام زباده قابل قبول بدس كديد الدرمانه كي وجود استخاص بس سے بیں اور اس آگ کے تمام حالات ان کے جینم دبید بیں اور اس کے جملہ حالات بر على منتقل كتاب تصنيف كى ب اورجوبات ،س را بي منقرك منعلن المحمى ب حنزلت سبدكا أنات كا بلغ معودات بن سيب به بي تخفزت على الترعلب وسلم

کے بعدظا ہر ہواا ور شاہ عبدالی صاحب فرمانے ہیں کہ یہ فیز کہتا ہے دعفا الدعن جب كماس آگ كا وجود حفيفن بس آبات اللي أو معجر ان حفرت رسالت بنابي ي تعلق د كفنا ب أو الرمخنان اد فات بس مخلف لوكو ل برمخناف آناد اوراوال كيساخ ظاہر ہولو کو فی لیجب کی بات ہیں ہے۔ ال کے ال اختلاف احوال بس محمی کال قدر خدا دندی ا ورا طال اعجاز محری صلے الترعلیہ وسلم کی علامت موجود ہے کہ لعبق کو اس فد كرم كردك اورلعض كوررد والله على كرسين شيئ وتربير - ترجمه الترتعالى برجز برفادر ب- بنزوندبرعلبه صلوات الندالعليم وجبرك مدينهمنوره كوحم بناديني وجه سے دولوں کلام آگ کے انزید کرنے بین منفن ہیں۔ اور بیان کرنے ہیں مدینہ منورہ کے ذکر امبرت تام باشندگان کے ساتھ جمع ہو کہ کر بیروزاری شروع کی اور غلامول کو آزادکیے داد سخادت دی جمعه اور مفته کی شب بین نام ایل مدینه حتی که ان بین عور نیس اور بیخ مجی ننامل تھے سب نے مل کر حرم شرایت بیں رات گذادی اور مجرہ نزلین کے رکر د برسب مركريد وزادى كرند رب حن سجاد تعال ك اب صب صل الترسليس ى بيك كى دجر سى بن كار في شال كى جانب بجرديا - ادر باشند كان شهر ما يك ا بنے کرم کا مبدداربایا۔ بڑی بون آگ اور اس کے شعلے جنگلوں کو چلے گئے۔ اس آگ کی مرت بغول مورجین نبن میمینے مفی اور فسطلانی این کناب بین مکت بی کہ بن آ۔ كى ابندا جيئن تابيخ جادى الاخرى جمعه كےدن سے ہونی اور ١١، رحب انوارك ون نک در بی نواس صورت سے اس کی کل مدت باون روز بونی اب ان دونوں کر مو بس مجمى اختسالاف برُحانا ب أل المناس الن البين بال كرية بس كرية المسلمي بر أوجان عنی اور کیجی بیت بہت مکن ہے فسطلانی نے اس آگ کے علیہ کے زمانے کومعین کید جواور مورخین نے ہی مدن منفطع ہونے اور کل ہونے کی جی وقت کہ اس کا آنہ جی زبین برباقی ندر با بو بیان کی بور اس آگ کے برحالات کے جواس شہرمفدل می فار بون منى و در حصارت مسيد مخنا د صلى الترمليد والم كي بركت كى وجد ست كون آفت الى يد مذبيجي - اي سال اطراف عالم بين لعبن نادروا قعات ظاهر بروئے و حدة بغدا بهنت برك لنبان برسا جس في س حبّه ك الزمكانات عوق كرفية اور شرى برى عارين منهدم ہو کینی۔ دوسرے سال کی انبدا میں ان آگ کے ظاہر ہونے کے بعد جو قیامت کری ت

دہ تا تاربوں کی بلغار تھی۔ تا تاربوں کے خروج لن کرسے مدنبة السلام بغداد برجوتهای ان اس بس آحث ي عباس خليفه معنضم بالنه دوسر عمسلالول كے ساتھ فتل كردئے گئے۔ بیان کرنے ہیں کدایک مہینہ جیندون ان کفارول کے ظلم کی تلوار ابل اسلام کے قتل ہی کھنجی رسی-اس کے علادہ دین علوم کی کتا ہوں کو کتب خالوں سے نکال کر گھوڑوں کے بیروں سے ردنددالا اور مدرمسمتنصریر میں بجائے ابنوں کے کنابیں دکھ کرناندیں جابی (جی بی جو بائے ابن غذا کھانے منے سہر لبغداد ان باشندوں سے ظالی ہو گیا۔ ان کفار کے آگ جلا كردارالخلافت اوراكز مكانات ومفامات كے مدفن كا اورمحلات برامكه كوبالكل جلاد با-بغداد میں موت اور فنا دبا کے طور برنازل ہوئی تفی ای زمانہ سے خلفائے عباسبہ کے خلافت كى بماط ليبيط لى تَى وَيَلُو الخَانِي وَ الْأَمْرُكُ وَالْكُمْ وَالْبُهُ الْعُكُمُ وَالْبُهُ الْحُكُونُ المراكبي کے لئے مخلوق ہے اور امرای کے لئے حکم ہے اور ای طوف لوٹا کے جاؤ کے۔ تدرب خدادندی کے ان عجائبات کے منجلہ جو اس سال بیں واقع ہوئے بہ ہے کہ اس آگ کے فرو ہوجانے کے بعد کسی خارجہ سبب سے حصنور کسر ورعالم صلے الترعبية سلم کی مبحد شراعب بین آگ نگی اکه لوگ جان ایس که حصرت رب العرب جل حلالا کے ا فعال کی حقیقت اور اس کی حمن کا ادراک بشرکی فدرت سے باہر ہے ہم کو بجر کفولین و لبلم كے جارہ بہس ہے وع كند ہر حب خوا بدبر وظم نبست لائنال عَالفَك وَهُمْ لَيْنَالُونَ مُ زمب :- تهيس سوال كيامانا ب أن جزس كه كرنا بادر ده سوال كيّ ما بن كي جابن كي م آگ کی خارجی سبب کے اِخبر مالم عبب سے تھی نو مدیبہ مفدمسہ کو اس آگ سے مفوط دکھنا اس کی خاص ا منبازی صورت اظهار شرافت بردگیل میرس سے اس کی دوسرے ننہرول بر

فعنبلت اودبزدكي ظابرب

اس باب بیں رینہ پاک کے ذریم ساکنان کے زمانے سے صفور مسیدانام صلے الدّعلیہ سلم کی نشرلیب آوری کا بران ہے:ملم کی نشرلیب آوری کا بران ہے:علما رسپرونوار برخ حصرت ابن عباس رصی اللّه عنہ سے دوابیت کمرنے ہیں کہ اور ح

علب التلام كى تتى سے ولوك انزے ان كى مجوى تعداد انى مفى ان سبنے بابل كے اطراف بین سکونت اختباری ان کی آبادی کاطول دی روزکی دوری ادرعوض باردیل کی دوری تفا۔ ان سب کی اولاد سے ایک کیزجاعت ہوگئی۔ بیسب کے سب بجار ہے لگے۔ مزود بن كنوال طام ال كاباد ثناه مقرد موالبكن جب ال لوكول كے درمبال مرسب كف راور مرتی ظاہر بوئی ان لوگول بس اختلاف نے جگہ پڑی اور برایک نے ایک نیاط لفز اختیار کیا۔ ادربير بترز بالول بين منفتم مو كئ وان بين سايك جاعت ني جوسام بن نوح كى اولاد كفى الله ننبارك ونعالي كے المام سے عربی زبان وشع كى وورسرزمين مدينه ياك برسكونت اختباد کی جن نے سب سے بہلے ال زمین برزراعت کی اور کھور کے درخت لگائے بی لوگ من ان كوعالفت اورعالبق كين بن اللفظ كى وجدتسميديد عديدلوك علاق بن ارتخت بن سام بن لوت كى اولادسے تھے۔ عالقہ كو الب مدن كے بعد اموال اور ملكت بر وسوت عظيم حاصل بوتى . بحرين عان اور تجازے نئام اور مصر نگ ان كے فيند ملى أكب. تنام کے جہارہ اور مصرکے فراعنہ البیل کے دریات سے تعلق رکھنے تھے۔ حجازیں ان کا بادنی: ارقم ابن ابى الارقم بهوا ب، ان كى عمر س دراز بهو تى تغيب الهبين زمانه كى موافقت اورتوشيني بدری بوری عاصل عقی کے بی کہ جارجار سوبرس گذرجانے تھے جنازہ کی صورت نگ ہ د کھلائی بڑرتی منی نہ نوحسہ کی آوا دشنی جاتی تھی۔ اس سرزبین کے اطراف عالقہ کے بعد يبود كے فدموں سے باكال بوے اور ال قوم كادطن في عارتابي بهو دلوں كى اور ان كم منوطن بولے بين اخت لات ركھتے بين - زين جو اكابر علمار حديث سے تعلق د كھتے بي الوالمندر ننرقی سے ردابت کرتے بیں کہ مدیب منورہ کی نبیا دے متعلق بیں نے ایک صد سليان بن عب رالتر بن حنظله الغبيل رضى الترعن سي من ب ادر أى كيموافق حديث بعض قرلت کے ذراجہ عبداللہ بن عاربن باسر صنی اللہ عنہم کے حوالہ سے بھی بہنجی ہے۔ دولوں صدیتول کا مادہ انفاق مؤرجین کی صورت اختلاف سے زائد ہے۔ میں نے دولول مصنو آول کویہاں برایک دوسرے کے ساتھ جمع کردیا ہے اور براس طرح ہے کہ جب موی علالسلام اركان ع اداكرتے كے لئے كم معظم تشراعت لائے أوس مفريس بن امرائيل كى كمزجاعت عن عن آپ کے ہمراہ میں۔ ج سے لوشتے وفت ال لوگوں کا گزر سرینہ طبتہ کی نبین برجوا اور اس مقام بن دونام آنارواد صافت موجود دیکھ جونی آخرالزمان کے وطن بن توریت کی

بین گون کے مطابی ہونا جا ہے کھے نوان بیں سے ایک گروہ نے حفرت موساعلالم کہ ہمراہی نرک کرنے کے متعلق مشورہ کیاا ورجدا ہوکراس مقام برمنقیم ہو گئے۔ بدوؤں کی ایک جاعت ان کے ساتھ ہوگئے۔ یہ جاعت حجاز کے اطراف بیں سکونت پذیریمنی اس جاعت نے انہیں کا مذہب بھی اختیاد کر لیا اس فول کے مطابی جولوگ پہلے پہل اس حگہ آباد ہوئے وہ بہود ہیں لیکن اصحاب فن ناریخ کے نزدیک یہ بات داج ہے کہ اس مقام بر بہود سے بہلے

عالقه سكونت ركفت تفيدا وربيودان كي بعد بهنج بن والساعلم-

ابن زباله عوده بن زبرسے روابیت کرنے ہیں کہ جب عالیق اس تنہر بیل منتشر ہو سے اور مكر مربه، مدیب منوده ، حجازا در ان كے علاوہ ودسرے شہران كے قبصنه بس كئے أو تكبركن اورنا فرما فی بدا ہوگئ ۔ یہ برائیاں سلطنت اور ملک کے لواز مات بی سے بی جیائجہ بہ برائیال ان بس بھی آگین ۔ حصرت موسی علی سنبنا وعلیہ السلام نے فرعون کے غرف ہوجانے کے لید الک شام کوفتے کرلیا درجوکنعانی بہال موجود سے انہیں بلاک کردیا۔ بہال سے فارع بوكرعالين كے فلع قمع كے لئے ايك بڑى فوج ملك تجازر دام كردى اوران لوكو ل کے استبصال کے علادہ عور آؤل ادر بیکوں کے لئے آپ نے فرما باکہ ان برجرادر ذیادتی شہور تن سجانة نعالے نے جب موسی علبال لام کے حکم کے مطابق اس قوم کوان کے بادما ہ ارقم بن الارقم سمبت قنل كرديا ليكن ان لوكول بن ارقم كى اولاد بن ايك جوان و كها كب جو مہابت ہی حبین وجبیل مفاء اس کی حبین صورت و کھے کر اس کے قبل میں توقف سے کام لیا۔ یہ البان کی بنٹری کروری ہے اور اس کے لئے حضرت موسی کے جدید مکم کے متنی ہدے۔ براوک جناب موسی علبالسلا کی طرف جلے۔ان لوگوں کے منزل مقصود نک بہنے سے بہلے بی حفزت موسے علی بینا وعلیب السلام کا طارر دوح بر فنوح برواز کر كيا - جب حصرت موى علبه السلام ك لنكرك فتح كى خربى امرائيل ك كان بين بيكي تو فرطِ خوشی بیں ان کے استقبال کو آئے اور کیبفیت حال دریا فنت کی ان لوگول نے کہا كربجزاس جوان كح جس كافتل بني النّد كے حكم برمو قو فت كرد كھا ہے اور لينے سائھ لائے بن اس قوم کے کسی فرد کوعور آول اور بخول کے سوائر ندہ مہب حیور اسے۔ بن اسائبل نے بر بات س کر فوج سے کامل علیاد کی اختیاد کی۔ انہوں نے کہاکہ برگناہ ہے جو تم اوگوں نے اب سبغيرك حكم كے خلاف داستنه اختياد كيا ہے لہذائم لوگوں كى ہارے درميان كونى جگ

بہیں ہے۔ اس فورج کے لوگول نے آبس ہیں مشورہ کرکے یہ طے کیا کہ موجودہ صورت بیں ہمارے لئے دوسراکوئی مفام اس مفام سے بہتر بہیں ہےجس مقام سے ہم لوگ آرہے ہیں اس لئے دہ لوگ سرز بین حجاز کو دالیں جلے گئے ادر وہیں منتقلاً بو دو باش اختیار کرلی۔ یہ ہے سے سرز بین حجاز بین عمالات کی ہلاکت اور بہود کے متقلاً سکونت اختیار کر لینے یہ ہے سے سرز بین حجاز بین عمالات کی ہلاکت اور بہود کے متقلاً سکونت اختیار کر لینے

ابن ندبالہ کہتے ہیں کہ بہتے ترومی بات ہے جو طری نے کی ہے کہ سرز بین حجاز ہیں بی اسرائبل کی آمد بخنت نصرکے زمانہ ہی تھی۔ جس وقت بخنت نصرنے ملک نشام کو ہر بادکبااور بيت المفدس كو وبران كرد الا اور لعبن اصحاب نابيخ الوبرمرة رضى الترعب برس روابت کرنے ہیں کہ جب بی ارسرائیل بخت نصر کے ظلم میں گرفت ارموے اور اس فومیں ذلت نے قبصہ جالیا تو امنوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ملک عرب کے سواسکونٹ کی کوئی تدبررنہ بائی -ان کے علمار اورا حبار این کتاب بیں جناب رسول خدا صلے الترعلب دلم کے اوصات پڑھنے تھے کہ بینم آخوالزمال ان صفات کے ساتھ عرب کے شہروں میں کسی ایک تنہرس کہ اس کو ذات تحل کہتے ہیں ظہور فرما بیس کے ۔ جینا نجیرت می آبادی الكلف كے بعد عرب كى لينتول بن سے جس لين بن مي لفت محرى صلے الذعليه وسلم کے آثاریا نے مضے آی مفام کو ابنا وطن بنا لینے تھے بہان مک کہ بزب کو جمع صفات مذكوره سے موصوف بابا۔ اور بارون علب السلام كى اولاد بنس سے ايك جاعت بہاں برمقیم ہوگئ ۔ان کی دوسری جاعتیں اس کے اطراف جیبردعیب و بین رہ کینی ۔جب ان کے بزیدک اس دنیا سے سفر کرنے تو این اولاد کو وصیت کرجانے تھے کہ جب خاتم البنين في الشرعليه وسلم كازمانة ك توان كى انباع كولازم اور واجب جاننا اور ان کی بیبن وطاعت سے منہ نہ مجیزا لیکن طلوع آفنناب برونن کے بعدمز فالطی کے مفایلے بن انصار نے مبیدابراد صلے التر علیہ وسلم کے دریافت کی سعادت حاصل کرنی۔ اس کی تفصیل آئے وضاحت سے آئے گی۔ یہود ناعا قبت محمود اپنے صداورعداوت کفری فیب میں گرفت ار ہو کرعذاب ابری میں کھیں گئے۔ درنہ اس وفت سے بھیلے جب بهودوالصارين روائي موتى تفي نويهود كت تفي كل جب بني والزمال الله علیہ وسلم طہور فرمانیں کے تو ہم تم کو درست کردیں کے بیکن سعادت ازلی انصاد کی

## طرف سبقنت کرگئ اورمعاملہ بہودگی نوقع کے خلافت ہوا۔ مصبرع ایس کار دولت اسٹ کنول ناکرارسد

بیت سعادت به بختابش داوراست به بهرکتف دبازه کند درآوراست این مشیعبه جابروشی الشرعهٔ سے ایک صربی دوابیت کرتے ہیں کہ جب مولی ادرا اول علیم السلام ارکان عج اداکرنے کے بعد ملک مشام کی طرف متوجہ ہوئے توان کا گزد مرز بین مرب بریمی ہوا۔ آپ نے بہود کے بعد ملک مشام کی طرف متوجہ ہوئے توان کا گزد ابنا سامان اقامت بہود بول کے سائق سے بلخدہ کرکے کوہ اُحدبر فردکن ہوئے ہی مرت بین ادوا ہے میں السلام نے دار فانی کو جھواد کر دار لغا کو لبیک کہا۔ ہاردن علیا السلام کی دفات کا داقعہ اس طرح ہے کہ جب قاصد اجل دربادِ سلطانی سے ان کے لئے آیا تو موئی علی نبینیا دعلیہ السلام نے کوہ اُحدبر ان کے لئے ایک قرکھودی اور و ترم مایا کہ علی نبینیا دعلیہ السلام نہ کی حالت بین می فرکے اندرائز کرلیٹ گئے اورائی مقام علی نبینیا وعلیہ السلام زندگی کی حالت بین می فرکے اندرائز کرلیٹ گئے اورائی مقام پر آپ کی دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائی مقام پر آپ کی دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائی مقام پر گئے۔ دالنہ اعلم می دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائن کر خوست بی قبل کے دوائند اعلم می دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائند اعلم می دوح پاک قبطن کی کئی دور کی عالم می کئی دول کے میاب کی دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائند اعلم می دوح پاک قبطن کی گئے۔ دوائند اعلم می دوح پاک قبطن کی گئی دول کیا جان کی دول کی دول کی دول کی کار کار کی دول کے کہ کرب کی دول کی دول کیا گئی دول کی دول کے کار کو کرب کی دول کیا کی دول کیا کی دول کی دول کیا کی دول کیا کی دول کی دول کی دول کیا کی دول کیا کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کیا کر دول کیا کر دول کیا کی دول کیا کی دول کر کی دول کی د

ا وركستنبول كالبلسلة جلاكبا تفاء بركستنبال مسلسل باغان وعادان سيرة دامنزينيس ـ اس داستدبہ جینے والے کے لئے امباب سفرا ور زاوراہ کی فکریامزل کے لئے کوئی تدبیر کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی یہاں تک کہ جب اس مل کے کرور آدی کھرسے باہر نكلت اودرسرول برلوكهال دكه بلنة اور لينه بالخول كوسوت بنية بل شغول د كفتة أو الی مالت بس جب دہ درخوں کے نے سے کررتے تولغر بیوہ توڑے ہوئے ال کی لوكريال مبوول سے بعرط في بين ال قسم كي آباد اور شاداب زمين ص صفت نم نے سنی اینے طول اور عوض بین در جہینے کی راہ کے مفدار بین تھی اس ملک کے رہنے والے سب کے سب ایک مذہب برمنفق ہو کوامن وا مان کی زندگی بسر کرنے تھے۔ جو کھاوان لغمت اور ناحی مشناسی ابن آدم کی فطرت بیں ہے۔ اس کئے اس تعمین کی قدر نہ کرنے ہوئے اہول کے خداسے درخواست کی کہ اس ماک کی تبادی کم ہوجائے ناکہ سواری کے دربع منزل كوفط اورمافن كوط كباكري اورزادراه لي كرمفري سيرونفرع حاصل کریں ۔اس دعار کی احابت بیں فادر مختار جل الله نے عجلت فرماکر فنرد ملا کی فوجیس ان کے شہر کی طرف بھی کرجی جانی صورت منتظر اورمنفرق کری ۔ کبئ کفن دنگر إِنْ عَنْ أَبِيْ لَسُورِينَ مَ وَ مُرْتَبِ : - لِحِثْكُ الْرَنِمُ نَامِثُ كُورِكُ تُومِيدًا عذاب بہت سخت ہے۔ سبل عم دلعض مفسرت نے اس کو بادان مندر سے تقبیر کی ہے اور بعضوں نے سبل فناسے) ان کے ملک برجیجا لفول نفان اکرآبادی اس سباعم كا بندطول مي ايك فرسنگ تفار اور ايك روايت من بريت ساس سيجب كيتام مل بن کے نالوں برب رصا ہوا تھا وہ اوٹ گیا۔ بیان کرنے ہی کہ اس کے ایک جفرات بجاس توانا آدى اس كى جيم سے حركت نددے سے تين اس كوا يك الك الك الدى اس بندے کھو دکر علیادہ کرد تی تھی۔ کہلان بن سبالی اولاد جو کمن کی رئیس تھیں ان لوگول میں عمرد من عامر بارالهار نامى سخض سب سے بڑار ئنس مقار اور اموال داولادى كرنت بين مي ان سب بر فو قیت د کھناتھا۔ ال کی بیوی ص کانام طرایت جمریہ مخفا بہت بڑی کا ہمنے تھی بندے واقعه کے دفور مولے سے بہلے بعض البی علامات کوجن کا بہجا نما کا مہنول کے ساتھ محقوں ہے اس نے دریافت کرے اپنے شوہر کو اس سے آگاد کردیا تھا۔ عرد نے این بوی کی میٹیکونی کی وجر سے اس شہرے نکلنے کا بخت ادادہ کر لیا لیکن اس کا ابنی اقوام کے درمیان سے بغرکسی

سبت نكانا جوأن كومعلوم مرسولعبد تفاال لي ال معامليس ايك جبله سي كام لباناكم برجبله ال کی جلاوطی کا درلیبہ بنے اس کے باس ایک بنیم تفاجس نے بیروں اس کے سابہ بیس بردرش اور تعلیم یا لی تھی اس سے طوت بی بطوصلاح کے کہا کہ جس وقت فبیلہ کے روسامبرے یا سی جود بول اس وفنت تم مجوس محنت كلام كم ما تفيين آنا. اور اكراس دفت ميرى زبان برى نبين ابانت ميزالفاظ ليكي أو يحصى اجازت بدكى كه حراعتدال سے تجاوركم ماناكم مجدكو جلاوطنى كے لئے لوكوں كے سامن ایك عدرمزع حاصل ہوجائے الى کے بعداں نے روسار قبیل وعوت کردی ۔ا تنار کلام بین اس صلاح مشورے کے مطابق جوال نے بینم کوسکھا دکھا تفاکونی بات سخن کہدی سنیم نے اس کے مقابل بس اس سے بی زیاده سخن الفاظ استعال کے اور ایک طائج بھی اس کے چرے بررسید کیا۔ عرد محلس أكل كوا بوا وركباكه بين مايك بين بنين ره سكنا-اس لنة كرجس بينيم كوبي ني برسول ا ولاد كى طسرى بردرش كباب- آن ال في برك ساتق الساسلوك كيا أو خداجانے دوسرے اوک کیا کریں۔ تام سامان اور زمین جواس کی ملیت بین تھی فروخت کردی۔ اہل فبلدين جولوك أس سے عدادت د كفنے تھے اس كوعنين جھااوركل اسباب ادرجاكراد كوخريدايا عرد اب تتره لوكول كے جوسب كے سب طراحة جمريدكى ادلاد تھے اور مع دي جاعت اولاد کہلان بن سباکے با ہرنکل آیا اس طرح اس نے عذاب عرف اور ہلاکت بیل عم سے نجات یا تی اس مل کے لفتہ باشند سے طوفان نا فرمانی میں عوق ہو کئے۔ سکن ان سب کی نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ حفزت میدمخن ارصلے النزعلیہ وسلم کے انصار کا وجود انہیں لوكول سے مفدر ہوجا كھا لہذا ان تنفرد الله بنصر كحم اللي نے ان ك بفاادرسلامتی کانتاعناکیاجب عروبن عامرنے سفرکرے ہرایب شہر کی صفت ای اولاد سے بہان کی نو ہرایک نے اپنی خواہش اور مبلان طبیعت کے موافق ایک شہرکو اختیار کیا۔ ان کے بڑے لڑکے نے جن کا نام تعلیہ بن عروب (بی مورث اعلے اُؤس وخردن ہے بی) مك جازكولسندكيا جب ال كي اولاد كبر موني نويزب كي جانب منوج موا اورمولول کے درمیان سکونت اختیار ک اس وقت تک بزب بہود اوں کامسکن مقاران کو بیال نہے ہوئےجب ایک زمانہ کررگیا ورہود اول کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تو افس وخرد و کومجی دولت ونرون ماصل ہوگئ اب فرلظ دنفیر نے جو بہود کے قبائل

سفے ۔ان کے ساتھ ہم ظرافتی شروع کی اوران کا مال بھی غصب کرنے سے ۔اس مورن ب ان كا با بمى عبدا ورحلف لوٹ كيا - برھنے برھنے برھنے بہود بول كے مظالم ان كے ساتف ال کو بہتے گئے کہ کوئی تی داہن ایے شومر کے گھراس دفت تک نہ جاسمی تھی نا و فلنگر بہود کا رست تصرف ال کی مهرامانت کو باره باره بارد مدکردے. آؤس اور خزرن ابی فرباد الوطبيل کے ہاں اے گئے۔ الوصیلہ ان کاہم قوم تفااس نے زمانہ انتظام ہو تبعد کرے ایک سلطنت فائم کرلی تھی ابو صبیلہ نے اوس اور خزرج کی حابت بیں ایک فوج عظم مینہ کی طرفت ر دانه کردی جس نے آؤس وخزرے کی مددکرتے ہوئے قبائل بہودسے ان کے ظلم كابدله لے ليا۔ اوربيان استقلال كى وجه سے ماينكى ہرملندى اور نى برقابق بدگيا بہو كا مال اورجا بداد جبين لياجب بمددكو ال جنگ وجدل سے فراعن وفي أوا يك دوسرے ے نبیت افوت فالم کر کے ایک مدن تک الفاق کے ساتھ رہتے ہے۔ آخر کاراؤی اورخودرج کے درمیان می آنش جنگ مشتعل ہونی اور بیروولوں قبائل ایک سوبیس سال نک آلیں میں اور نے رہے بہاں کے دولت مخدی صیلے الشرعلیہ وسلم کاظہورادر كلمة نوجيد ادراسلام كى سعادت حاصل كرنے كے سبب ن بين مجن اورالفت كا تعلق مصبوط اور استوار سوكبا جنا بجرا بب كريم ب - يا أيقا الذبن امنوا أذكر والغية الله عَلَيْكُ مِرْ إِذْ كُنْ نَهُ أَعْلَاءً كَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِ عَرْدُ مُرَكِب : - لي ايان والوائم النركي نفت كويادكرو حبب كمنم آلين بين وتمن تصف يس مم في الفت بيداكردي -متبارے دلول کے درمیان بن اوس وخزرن کی عداوت کا مجت سے بدل جاناجندن خائم الانبيا صلے اللہ علیہ وسلم کے معران بی سے ب اور مدینہ طبتہ بی الفهار کی سخت كى كيفيت جس طرابة برمنهورب وه بهى خرول بس سے ب لعف مورض بان كرتے بي كه حبب بنيع مالك منز فبيدك تسيخ كو تكلا أو اس كاكزر مدينه منوره بس مواا بيد دريول بس سے ایک کو اس مقام بر خلیفہ بناکہ نو دمن ام دعواق کی جانب منوجہ ہو گیا۔ اہل مدینہ لے اس کے لڑکے کود فااور برعبری سے مارڈدالا۔ بنتے لینے اولے کا انتقام لینے کی غرض بجرمدينه والس آيا اوران لوكول كو قبل كرنا شردع كرديا جنا بخداس معرك بس وران كالمية ماراكباس براس نے مم كانى كرجب ك اس تنبركو خواب مذكرلوں كا قدم اكے ما التحادل كاس دفن بهود كے بعض علاراس كے سافة آئے اور كہاكہ بر شہر حفاظت الى مي تخوظت

اس کوکوئی شخص بربا و نہیں کرسکتا۔ ہم نے اپنی کناب بین اس کے ادصاف پڑھ ہیں اور اس کا نام طیبہ ہے۔ یہ بینی برآخوالزمال صلے اللہ عببہ وسم کا دارالہ جات ہے ہو حصن ہم غیل مالیلہ کہ کی اولاد سے ہموں گئے۔ آپ اس کی دیرانی کا خیال نک دل ہیں ناز کی اور اپنے ارادہ سے باز ایا اور اپنے ہمراہ علمار کی ایک جاعت کے رہیں بین گوروانہ ہموا اور علمار کی بیب جاعت کے کہیں کوروانہ ہموا اور علمار میہود کی باقوں سے نبویا اور اپنے خیال ہے کہ بین کوروانہ ہموا اور علمار میہود کی باقوں سے نبویا اس کے ساتھ چارسوعلمائے توریب سے نہیں انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر مدیب منورہ کی افامت اس آرزو میں اختیار کی کئی ہیں انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر مدیب منورہ کی افامت اس آرزو میں اختیار کی کئی ہم انہوں نے اس کا ساتھ جھوڑ کر مدیب منورہ کی افامت اس آرزو میں اختیار کی کئی ایک مکان تعمر کرا دیا۔ اور اان کی فدمت کے لئے بانہ یاں مقرد کر دیں نیز مال کیئر بیک ایک مکان تعمر کرا دیا۔ اور اان کی فدمت کے لئے بانہ یاں مقرد کر دیں نیز مال کینر دیں جان سالہ می نہرادت کا اظہرار کیا۔ اس کیا بین ساتھ میں اپنے اسلام کی نہرادت کا اظہرار کیا۔ اس کیا بین میں بینے اسلام کی نہرادت کا اظہرار کیا۔ اس کیا بین شعب سے جیت مدا بیات بی بین شعب

شهدت علا احدد اند شهدت علا احدد اند قلومد عمري الي عمرة قلومد عمري الي عمرة

مزهمیسه به دارگدای دینا بهوان بین اوپراحد کے کہ بے ت ک وہ دور اول میں اللہ کی حالب سے وہ النتر جو سب راکہ نے والا ہے دوحول کا کیں اگر درانہ برمیری عمر ان کے میں من اللہ میں اس کی میں اللہ میں اللہ میں اس کی میں اللہ می

وقت کی نوالب ننه ہو جاؤں گا ہیں ان کا وزیر اور بہائی۔)

اور اس کتاب کو مہرکر کے اس جاعت کے سب سے بڑت عالم کے بیروکی اور وصبیت کردی کہ اگر وہ بنی آحت رالنظ مال کا زمانہ یا وست تو اس کتاب کو اُن کی خدمت ہیں پہنچا دے ورنہ بنی اولاد کو اور وہ اولاد این اولاد کو ساخنہ منتقل کرتی رہے اور ایک مکان خاتم الانبیار صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے تعمرکرایا ناکہ منتقل کرتی ہوئی ہے کہ ان کا منتقل کرتی ہوئی ہے کہ ان کا کہ اور ایک مکان خاتم الانبیار صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے تعمرکرایا ناکہ منتقل کرتی ہوئی کردی ہوئی اور اور وہ اور اور منتقل کرتی ہوئی کردی ہوئی اور ایک منتا منا

تشرایب آوری کے دفت ای بی زول فرمانیں۔ علمائے بیجودیس سے ایک کوال کا متولی بنا دیا ہے مخترت صلے المدُعلیہ وسلم جب مدینہ منوّرہ تشرایب لائے توحفرت الدِب انصاری سے بیں اور مکان بیں فرم رنجہ فرما با برا بوابوب الفساری رضی الشرعنہ سی عالم کی اولاد بیس سے بیں اور ابل مدینہ بیں سے جن لوگوں نے آنخصرت صلے الشرعلیہ وسلم کی مدد ادرا عائت کی وہ ابنی علمار کی اولاد بیں سے نے بہتے ہیں کہ وہ کتا ہے حضور کی تنظر لیب آوری کے زمانہ کا صحفرت ابوالیہ انصاری کے پاس موجود سنی اور انبول نے برکناب صلے التر علبہ وسلم کی خارست بن

اس كناب بن ذكر بعض ذرائع سي سيركا تنات صله الشرعليه وسلم ال تنبر بان الركان بين تشرافي لائے جھزت ميندكائنات عليه الفال دواكل الخيات توانین شرعبه کی کنزن کے بعد ذین کی سند بدجهالت اور عداوت کے بین نظر نبلین رساست کے لئے سنت اہی کے قطعی فیصلہ کے منظر تھے ناکہ حضرت مب الاسباب کو فرامب بیرا كردي . اوكى قوم كومفرر فرمادي جودين كي سد كارا وردهمنول كود فع كرد بيدواني ب اوراد كام تركي كو حكم فدان ندى ك طر لفي زطام كيا جاسك - أى ك ان مجول وسيول بی جمال براقوام عرب اوران کے قبیدے جمع بورتے بنائے بنائع دین اور ای ریوان منولئے كے مان حضر انزان الوائے كرف المكى تكف كو بنول كر لين ادرا عانت كى توفيق حاسان تهم عرب قبائل اس سعادت کے حابیل کرنے اور آب کی حقابیت و بنول کرنے ہے منزود سفے۔ وه لوگ آبی می بر گین ای که جولوگ آب کے کی تبید سی ان کو بم ست زیاده می نین ب منوجه برونا جاسبة تفاجب وبي ان ك حلفه اطاعت بين نداسي تو دورول كوكياء نس بری ہے۔ ای اندا بی فبیلہ بن عبدالانتہل ولیش سے معامدہ کرنے کی عرض سے مرید سے كم من آئة بيوت عن بينم ودالسيك الله عليه وسلم في ال كواسلام كي وعوت فرما في ال ين ست ايك بوال نيج كام اياس بن من و تنايي قوم سيكاات بارى وم كوو ان سے بیون کر لو . فعالی قسم برعهد ال مورد سے بہتر سے ولم ولا سے کرد کے اور یہ کام ای کام سے بہنت ہی اجھا۔ ہے جس کے لئے تم آسے ہو۔ اس لوجوال کے لعد ابس وزیرا آدى جوال قوم كامردارى كهرا بيوكيا اور كيف د كاكمبركن بنبي، بم ال دعوت كو جول ي كين كيد دوسرول نے بھي س خوت سے سين اختياركيا. بدلوك عبدن فيال اور جب اسلام دولول بالول بر بنور كرف بهوت اب شرك دالس جيل كن لعديس بس بن من نے سفر آخریت اختیار کیا۔ ایک روایت بیاجمی جے کہ ان نے حالت اسلام بیل انتقال کیا ہے۔ والتداعلم۔

حصرت مسبب الاسباب حل ذكرة كم منبب كا تعاصى بربرواكم مدينه منوره سے أو ل خزرن کی جاعب نے کے زمانے بیں آئی مردنی تھی اور آنخصرت میں الشرعلبہ و کم مجی خدا کے حکم سے ابل عرب کے جمع اور مجلسول بین اظہارتی فرمایا کرنے تھے۔ بیبان نک کہ اس جاعت بديسى آب كاكزد بوا-آب نے دربافت فرما باكم كبائم لوك مربنه سے آئے بوان لوكوں نے عرض كيا بال. نوات لي فرما باكم الرئم لوك بمنهو تومم تم سي ابك بان كبين و دسب كسب بہتے کئے۔ آپ کے فرمایا کہ بردرد گارعالم نے مجھ کو مخلوق بیں رسول بناکر مجبی سے اور تجدید ابك كتاب بهى نازل كى سے ميرى قوم اوامر اللى كى تبليغ سے مانع زونى به اگر تم لوك ايمان لاف

اوردین اسلام کی نابید کرو نوسوادت ابدی کوبین حواد کے۔

یہ لوک اس بات کوشن کرایک دوسرے کی طوف دیجنے سے اور آبس بس کہا کہ بہ وہی بينم رآخرالنهال بين جن سے بيدو سم كو دراياكر الى بين ادر كين بين كدامروز فردايال فناب رسالت بني اخرالزمال صلح الشرعليه وسلم طاوع بهو كا اور بم ان كي سابر حابت بي تم كراس طرح فت ل كريس كے جس طرح عاد ارم كوفتل كبا كفادان برحلدان حادابان كة وناكه دنبا ا ورة خرن كى سعادت حاصل بوجنا كجر أوس خزرن في بعبت اسلام ک سعادت حاصل کی اور دہی جن کی اعانت دعبر کو فبول کرے اپنے تنہر کو والبس ہدے۔ نار ری بین سبعت کو سبعت العقبنة الاولی کہتے ہی ہی گئے بر بین سبی مرتب عنبہ کے نزدیک (و مناکا ایک بہاڑے) واقع ہونی ہے ال وقت بہال برنوگوں نے ابك مبحد بناني سفى - دبال كى عاصري اوراس فصدكو بادكريا آن بهي مشافول كولوراور ابان بخت اجه عفيه اولى كول بقول عجمة دى بن ابني بن اسعدابن زراره و جابدان عبدالمترساس بب بجاعت مدبنهموده والسيجي اوراني قوم كومبالرملين على المدعبليد وسلم كي رسالت كي تبرينياني أو الصاركاكوني كفراوركوني محلساليي نه مفي جو النرعليه وسلم كے ذكر سے منور اور معطرنہ ہوئى ہو-

دوسرے سال زمان ج بیں بارہ سخص آئے ان بیں جھ آدی مدکورہ بالا بھی شامل تھے ادرعباده بن الصامن ادر عوكم بن ساعدة بهي ابنيس سي بن ريد لوك حاصر بهوكواسي عقبه كي فريب برالمرسلين صلى الترسليم وسلم كي نثروف ببعث مع مشروف بهوك البان أس لا بالله بن فرالش ابسلام بن سے بحر توحید و کا زیا ہے کوئی جزواجت ہوئی می ال کول

ك در تواست بية تحقيرت لي مسهب بن عمير وتعليم فرآن وفقه دبن اورافام من جاعن كي ليخ ان کے ہمراہ دوانہ فرمایا مسوت بن عمر حب ان بارہ آدموں کے ہمراہ مرب منورہ پہنے اور ایک رداب کے مطابی جاہیں آدمیوں کے ساتھ کے کو اسدین دارہ کی انانت سے مربد منورہ یں تمع قائم كيابيب سي بالمجمع كفاجواك تنبيعتم سي اداكياكيا ال كي بعدد وون اسام ادرماكل شرعبيلى نبليغ بين مشغول و كئ بهان كركه ابك دن بى عبدالاشهل كے ابک بات بي مجمع والمسعب بن ميرك ون وأن باك فرمان اوراحاد بي بيرصل الترعليه كاذكركياب خبرسى بن معاذ تك يتي معدين معاذ اكابرنوم بن سي كف اوراسعدين زراره خالہ ادیجانی کھے۔ بزہ باتھ میں سے ہوئے ہی باع کے دروارے براکہ کھڑے ہو گئے اورجیب كه دوسا ورطيك وأن فاعدة ب رجرونوج نزوع كى اوركها كه البي ننهر كالكالا موابع كى لئے باے مكان كے دروازے برآیا ہے اورائم فول كوراہ سے لے داوكرنا ہے۔ جو اس سعدى معاذكى أل أغزر سي تمت من جوامب أفزاصورت بيدا مولى تفى ده لوك كني-دوسرےدن سعب بن عبراسدا بن أراره كے بمراه اى مقام كے قرب عوت اسلام اور الاون فرآن كے لئے ود بارہ يہ بين برخوسعد بن معاذ كو بہنيانى كى وہ فورا آكے آن بھی رح وه منكراد كفي لبكن أس درجه كا خصر مذكف جبيها كما كل مضف تخفي اسعدين رواره في حب ال أوكمي فير دم ديجيانوساف آئے وركي كي كرام الي مرك خالد اد كھان بيك س اوك برآدى كياكتا ہے كر ارك بات كنا بوباكراى ك راه بربالا نا بولو آب كونى ال سي بهتر جيز بيني كيحف اورداه داست و كهلا بيني الريم الحقى بأن كيت بن اوربدابين بدين نوكس لية ان كورا كين بواوران ك وجود كونسبت كول بنيل تحفيظ معارين معا ذي كاكه الجب كبيل كيا كين بين منع ين بن عمر في بدر و ناون كى لبسم النراليل الرحم حدة والكناليبين الْاحَعَلْنَاهُ فَرُالَاعَرَبُ لَكُلِكُ لَكُونَ هُ وَانَّهُ فِي أُمُّ الكُنَابِ لَدُنِيا لَعَنْ حُبِيمَ أَ ٱفْنَضِرْبُ عَنْكُمُ الزِّكْرُ صَفْحٌ إِنْ كُنْنَمْ فَوْمًا مُسْرِفِينَ طَوَكُمُ أَنْ سُلْنَا مِنْ نَبِي فِي وَ مُضَا مُثَنَّ أَلَا وَ لِينَ م الرجميد: - قسم ب الكاب والتي في بم في د كلاال كوفران عون زبان كالنابد تم

بوجوادربر برک کناب بسم باس ب او نجاادر محکم-کبابیدری کے ہم تمہاری طرف سے یہ مجمونی مورکہ اس سے کمنم ہولوگ جو جارہ بنیں رہنے اور بہن بھے ہیں ہم لے بی بہلوں میں اور نہیں آنالوكوں كوكونى بيغام لانے والا جى سے بر تصفیا بنیں كرنے يجبر کھیا دے ہم نے ان سے سخت رور شالے اور جلی آئی سے حقیقت بہلول کی۔ رسوار ذون بیارہ) سعدين معاذبه كلمان سن كالني حجرس الحق ا درعبن بكوى اكري فورًا كارشهادت كااظهار لوسيس كياليكن ال كے دل س نورايان لے حكى برال مى وسى رس معادج بائى قوم بن دابس بيني أو تهام قبيله بن عب الاسبل كوبلاكرا طهار اسلام كيا اوران لوكون كو مجنی دین اسیام کی دعوت دے کرکہاکہ صبیحض کو بھی نواہ جیموٹا ہویا بڑا اس بن اگر كون سنك بدونوسم النداس مع بهز حيزلادے ناكه بن محى جان لوں كه كبالانا بي تيم خدا کی برایک الباامر سے کماں برجانیں فربان ہول کی اوربرای کے اسنے میں دھے جائی كے اس كے ابعد دربا فن كبااے بى عبدالانتهال ابنى قوم مبل مجھ كوكس درجه كا مجھنے ہواور مجد كننا عافل ودانا شاركريني بولوكول نے كہاكہ أنت سيدنادا فضلنا بس كركينكا كمنهارك ذن ومردس مجه بركادم كرنا- اس دفت نك مجه برجوام ب جب نك خدا دريول بريم لوگ ايان ندلا وَ كے۔

اس کے بعداسلام بہایت تیزی کے ساتھ کھیلنے لگا اور انصار کا کوئی گھرانیا منفاجولونہ اسلام سے منوریہ مواہو ، انزاف فبائل اور اکابر قوم ایال لے آئے ، اور بنول کو تورکر توجید و اسلام کے سابۂ عاطفت بیں آگئے ۔ والحی لله علی ذالک جناب رسول فراکے فرمان کے مطابق

احكام اور قوانين بمن رعبه كي تعليم دين لكے.

فصل مصعب بن والمن تشراعب النه عن كے بعد موہم جح بیں جناب رسالت مآب صلے النه علیہ وسلم کی فدمت بیں والمن تشراعب الائے ان کے ہمراہ جاعت کیٹر شوق ملاقات اور نثر ب بیعت ستار برا صلے الله علیہ وسلم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے ہم قوم مشرکین مجاج کے قافلے کے ساتھ مکم بیں بہنی ، اس جاعت نے سواد ب ملاقات سبند کا کنانت صلے الله علیہ وسلم حاصل کی اور تشرانی بیں بہنی ، اس جاعت نے سواد ب ملاقات سبند کا کنانت صلے الله علیہ وسلم حاصل کی اور تشرانی کی درمیانی دونہائی درمیانی دانت گذر نے کے بعد منه تر آدی خفیہ طرافے سے اپنے ہم قوم مشرکوں کے درمیان سے نکل کہ وات گذر نے کے بعد منه تر آدی خفیہ طرافے درہ میں جمع ہو کے طلوع جال سبد کا کنانت صلے الله علیم کی الشرائی الله علیم کے اس میں بہا لاگے درہ میں جمع ہو کے طلوع جال سبد کا کنانت صلے الله علیم کے

کے منتفر ہو بیعظے ۔ آنحفر شاہی اپنے چاعباس بن عبدالمطلب کے ہمراہ ہواں وفت نک شرف براسلام نہ ہوئے شخصے متفام مذکور بی تنزلین لائے تاکہ اس جاعت سے بعیت لیں۔ عباس نے کہا اے قوم ہم جانتے بوکہ عرصلے الدّعلیہ وہم ہم ہیں عربت بڑا درجہ رکھتے ہیں بہم نے ہونیدال کو منع کیا لیکن انہوں نے ہا دی بات بہیں تن اور آب لوگوں کے دوائے عہد کا بجت اور مضبوط ارادہ ہے کے اجتماع سے بازیز آئے۔ اب اگرآب لوگوں کے دفائے عہد کا بجت اور مضبوط ارادہ ہے نو فہوا لمراد وریثم ای دفت کہہ دو تاکہ بھر لینجان نہ ہوا ورہم کو عداوت و دشمنی کے مقام پر منع کہ اور اس کے دوائے دو۔

الوكول- ني كباكه است عباس و كيم نن في كما مم في سنا ودجان لبا بارسول الترصيل الذ عليه وآله وسلم اب آب كيا فرمات بن آب ابني ابني برورد كارك لين جوافراريم سي ليناج اسبنة أي وه له المحيّة ليم التدمم نباد بس حفرت بدكائنات عليافعنل العلوات في قرآن عظيم كي تلاويت فراني اور ركيس دين اسلام كي ترعبب دي - اور فرما باخور كاعهديب كەس ئى عبادت كرو. اوراس كے ساتھ كىي كوشرىك مىت كرو. اورمبراعهديد ہے كارسالت کی تبلیع بیں میری امرادا ورانا نون کرتے دیورجوکوئی اس امرس دکاوٹ بیداکرے اس کے سانفجهادادر فتال سے بھے نہ ہٹو۔ لوگوں نے عمن کیا کہ یارسول النز آب جانت بی كم بارسك إب داداس لوال اورجنك كاكام جلاآنا ب ربين بارس اوبدورك ورميان عهد وصلف كارامند ب يكين اب مم س كو بهي قطع نظر كرنے بين. البانه موكر آب ا بيدونل كو والبن أبن أبي قوم سي رجوع كرلين اور مم كونتها جيوردي بمسرور ابنيار سے اللہ وسلم نے بہتم فرمایا اور کہاکہ الب نہ ہوگا۔ بیس تم سے بول اور تم مجھ سے۔ جان جان کے ساتھ ورتن تن کے ساتھ - بہری زندگی جیس بن گزرے کی اور بہری مو بھی منہائے ہی ساتھ ہوں وہ کہنے کے کہ یا رسول انتراکر ہم آپ کی مجت بیں مار دوالے جابين اور بهارى جان ومان آب برقربان بول واس كاكبا بدله ب ورمايا جنّاتُ عَبْرِيهِ عِنْهِ الإِنَّادُ وَرَحْبِ ( جنت س کر جن کے یکے بہرس جاری بی سب نے عون کیا کہ یہ بیع نافع ہے۔ لیم النربارسول للد السط بدلائ فقد بالعنادے ترجم رابسم اللربارسول التربرها بين ابن بالفركوم في آب كى بعيت كى ال كوبيت عند كرى كين بن اوين مورجين س كانام عقبه نابند ركفت بي ليكن بمقنصات سياق كلام مبرعلبالرحمن

جباكه ادبر مذكور مواب ال كانام عقبه النشه معادم بوناب والتدعلم-جب عهد معجد الصارعالى مفدار يشوان التدعيهم الجدين علم بوكيا آبن كيم ان الله اشانوے مِن الْبُومنين النَّهُ مَ وَاصُوالهُمْ بان لهم الحِنَّةُ وَتُركم إِنْ إِبْنِيك الشرانان في خريداب مسلانول سان كى جالول اور مالول كو بحوض الى بن كر د کے لئے جینت ہے) نازل ہونی اس کے بعدال کے بارہ کردہ کئے اور سرگردہ برایک نفیب اور ایک سردار مفرد فرمایا تاکه ان کی حالتول کا نگرال رہے اور دنیا داخرت کے جملہ امورورٹ موحايين اوربرباره لفيسب الصارك رؤسا تخف اسطرالرجال كى كنابول بين ان كے ادصاف درے بی ایجیس لوگوں بیں سے ایک انصاری نے عوش کیا کہ یا رسول انتزا کر آب فرما بین نون تام مشركين كوجواس وقت منابيل جمع بين سم قبل كرد الين نائه ان بسيسكن ايك كوني ز بانى مزر ب فرما باوك فراو موبدالك فرهم د تجه كوم بيت برورد كاست حكم نبيل مواي كم تلوارا المفاول اورمنزكين عيمادكرون) اس كابعدكروه الصار أي حكر برآرام سي بيد كے اور استحفرن صيل النرعبليد وسلم سے درخواست كى كرب بيل واليي كى اجازت ديكے اور برمين عرض كباكم اكر رسول خدا صلے الله عليه وآله وللم مارے ساتھ كنزائيد لے حبيس اور ہارے شہر کی طرف توجہ فرما بنی تو ہماری خوش تصبیبی ہو گی۔ ہم لوگ آب کے فرمان بربی آب جیباحم کریں گے۔آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایجی تک برے کے الٹرکی طرف سے كم سے باہر نظنے كا حكم بنين ہواہد اور جارى جرت كے لئے كوئى مفام مفرد بنين فرماياكيا ہے۔ جن وقت ورق جگہ کے لئے می ہو گا بی بجرت کردل گا۔ بیر فرماکر الصاركو رخصت كيا۔ رصلے الشعلیہ وآلہ وسلم)۔

اس باب رسول فراصل الدعلبه وهم كامكه مكرمه سے مجرت فرماكريم رون مرس بہنجنے كا وكر سبع مجرت فرماكريم رون مرس بہنجنے كا وكر سبع جب ذبائل انساد عهدا درا قراركر كا اب شركو دالس بوئے ہى وقت المخفزت

على الشرعليه وآله وسلم دربا رخداوندى بي منوجه بوكية الدمفام بجرت منعبن فرما با جائے۔ پہلے آپ نے ان مقامات برغور فرما اجن کے صفات دو بین مقامات بیں منزك معلوم ہوئے تھے اول بجر جو بحرین كے شہرول بن سے ہے دور بے علمرو ك جو ملک شام میں ہے نیمبرے بزب جو مرزمین جازمیں ہے۔اس کے بعد مدیم بہابت ظهورا در انتیاز کے ساتھ منعین ہوا۔ لیکن سفر کا دفت ایمی کے نہیں بنایا گیا نفا آپ کے وحی آسان کے لفاضے کے مبب اپ لعض اسی اب کوربند کی طرف رخصت فرما با جبت روز گزرنے کے بعدا صحاب کرام کڑن سے مدینہ کو رخصت ہوئے۔ ان بہی عمر مندین خطاب ان کے بھائی زیدین خطاب ، حمزہ بن عبدالمطلب ، عبدالرحن بن عوف طلحہ بن عبدالتر، عنمان بن عفان ، زيد بن حارة اورصهب دغره رصوال الترعبم المبين ل نفے۔ آب کے اصحاب بس الوبکر صدیق رصنی التدعنہ اور ملی مرکھنے رصنی التدعنہ کے سوا آنحندزت صلی الترعلیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں کوئی بنیس ریا۔ ہم البر کرتے بین کہ ال كلام كامقصدين ب كم اكابرين صحابة من سي سوائ صداني اكبر اور على مرتف المناية عنها کے کوئی شخص آپ کے ساتھ ہمیں رہا۔ لیکن بہت سی روا بنول بین آبات کہ سرور ابباصلے الترعليه وآله وسلم كے كم س تزليد ولئے كے بعد الوسفيان ورد جرزين نے کمزور صحابہ کو جو آنحفزت صلی الشرعلبہ وسلم کے ساند میں جاسکتے تھے بب کردیا نز الخياس المان ويا الورطرة طرح عداب بس كرفت اركبار خلاصه برب كمنزكين فرنس المخصرت صلے النه علیہ وسلم کے مرنب کی لمندی کو قوت سے فعلیت کی طرف منابدد کرنے تھے۔ اور دین کے انظام کا احساس کرنے ہوئے ان برمجنوں کی آئن صدو نداون رسول مخن ارصلے الدر تلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاق، ننعندزان ،وز ، منی صحابہ کے آم مريد منوره كى طرف ، جرت كرجاك سے وہ خيال كينے كمة تحصرت على المعليم وسلم بھی آج ہی کی میں ہون کریں گے۔ آلی میں بد حب مننا ورن فی کم کیا۔ حل کا مردد: الوجهل معون تفا اورالمبس لعبن مجى آكر إن لولول كالشربك عال مو يعضول في مخفزت سلى النه عليه وسلم كوجاز وطن كريب كى رك دى واوراجي في بنان كيا الوجهل لجين نے كماكہ يا كے آدى فيسلے سے لے لو اور ان كے بالف بين نلوابين دونا كم يرسب بكبار في الخفرن يسئ الترعليه وسلم بيمسل كردس - ال منفرق فباكل معين بالم يو

فصاص بافون کا بدلہ لینے ہیں دفت ہوگی فوراجر بل این تشراب لائے ادر سبرا لمرسلین صل الشعب وسلم برید آبت لاکران بر مجنول کی خبیث حالت سے خرکردی۔ وَاذْ بَنْكُو بِکُ الَّذِینَ كَفَرُوْ اللهُ عَلَیْ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَا

سيدعالم صلے الترعليہ وسلم في اس طالت کے منابدہ کرنے کے بعد سفری طرف توج بحكر الجران كااراده فرما باران عباس وتنى الترعنه سے روابت ہے كرا تحصرت صلے الترعليروم كو بجرت كے اختيار رہے كى اجازت اس آيت سے بوئى ہے۔ قل زُّبِ اُدْ خِلْنَى مُ لْحُلَ مِدْفِ وَ ٱخْرِجَىٰ عَوْرَى صِدْنِ وَ ٱجْعَلْ لِي مِنْ لَدُ نَكَ سُلِطًا ذَا لَصِيْرًا مُرْجَمِهِ : - ( وَما يَكِيُّ ے برے رب داخل کر آو جھ کو سیانی کی جگریں اور بناف آنے تر برے لئے اپنے نز دیک سے علبه مدور نے والا) اس کے بعد علی مرتضی سلام السّرعلیه سے فرمایا کرتم رات کو ہما سے بنزیر آلام كرونا كمنزكين النتباه بن يركر حقيقت حال سے فورًا دافق نه بوسكين ليكن حفرت على رسى الله الله عنه كے جيد الله كى اصل عوض بير منى كرآب كے بعد حشرت على الله كا دربعہ كفارفرين كى المانتين واليس كى جاسجين كيونكه بوك الخفارت صلى التعليه وسلم يرحدورهب اعتمادكرك سي اورابى المانين آكندن صلے الدعليه وسلم كے إلى ركفتے تھے اور حتنوركو ابن سادن كي من الله المورد الوكومدين ومنى الترعيز كي السن تزليب لے کے اوران کو بجرت کے حکم سے آگاہ کیا اور بجرت خوش کے عرض کیا کہ یارسول الندیس میں آب کی خدمت بین رہوں گا۔ آپ نے فرایا کہ اجھائم بھی ہارے ساتھ جلو۔ الدیکر صدین کو دو اونمنبال بهن مجبوب مخبس اورجار مبين سے، ن كو جاره وغيره دے كرفوب تندست كباعقاءان دواذل كوآب كي فدمت ببن حاصركبا اورع ص كبالك كوحضور فبول فرالبن آب نے فرمایاکہ بیں نے قبول کیا لیکن بنزط بیع - ابندا آ تھ سودرم بین ا و سی وال سے خریدایا۔ ال خریداری بن با وجود کی محبت اور انتہائی دوئی کے بہمست مفی کہ آب نے خدا کی رہ بی کسی سے مددنہ لینی جا ہی۔ جنا بجداس آبت کا اثنادہ بی ہے وَلا بَنزن ک بعِبَادَةِ دَبِّهِ أَحَدُا تُرْتُم به اور منشريب بحير اليه دن بن كسي كو) اس او نمٹنی کان م جمجے دوایت کے مطابی قفواتھا۔ اورلجن کیے ہیں کہ جدیا تھا۔ اس کے بعد بہی دیل ہیں سے ایک شخص کوجی کانام دفیط مفااور رہری کے کام میں ماہر تفایہ امانت اوراسرا کے محفوظ دکھنے ہیں ہی منہور تفام دوری ہیر کھ ایا تاکہ دولوں او بٹوں کو پہاڑ توریرحاصر کرے محفوظ دکھنے ہیں ہی منہور تفام دوری کہتے ہیں کہ اس کا اسلام معلوم شبیں ہو لہے۔ واللہ اسم بھر حضرت بیند کائنات صلے الدعلیہ وسلم اپنے مکان کو واپس نشر لیب لائے آپ کے ہمران محضرت میں کا میانی مائن شرکیب کا میان کہ اس نشر لیب لائے آپ کے ہمران محفوظ نے اللہ علیہ وسلم ایک ایک ایک ایک ایک میں کا میابی حاصل کریں ای حالت میں آنحفرن صلے اللہ علیہ وسلم ایک جاد کر وہا کے اور میں کا میابی حاصل کریں ای حالت میں آنحفرن صلے اللہ علیہ وسلم ایک جاد کر وہا کے اور میں کا میابی حاصل کریں ای حالت میں آنحفرن صلے اللہ علیہ وسلم ایک جاد کر وہا کے اور میں میں تابع ہو جاد کے اور اور میں میں تابع میں ہوگئی اور آخریت بیس اگر میری تالجداری مذکر دکے تو دُنیا میں میرے باخف قال کے جاد گے اور آخریت بیس میران طرح کا در آخریت بیس میران طرح کا در آخریت بیس میران طرح کا در آخریت بیس میران الموری تالی حاد کے جاد گے اور آخریت بیس میران طرح کا در آخریت بیس میں ہوگئی در اور میں ہوگا۔

اس كوشن كرسسرد درا نبياصلے الله عليه وآله وسلم في فرماياك بال يم كنا مول ادرابیائی ہوگا ور منجلہ ان دوز خیوں کے جن کی بس نے جردی ہے ان بس ایک نو بھی بوكا اوردست قدى بن ايكم هي خاك كرسورة لين فيم لا بيصرون تك اور وَا ذِافَرُ يَ الفالى جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِينَ كَا يُوْء مِنْوْنَ بِالْأَخِرَة جِجَابًا مَسْتَنُوسًا \_ برص. ا در کفار کی طرف کھینی اور ای حالت بین سامنے سے نکلے ہوئے جلے گئے ، بو کرصد بن من التدعنه كے كھر يہنے اورجو كھولى الو برصدين صى الشعنه كے كھرس تفى اس سے بكل كربها د أورك جانب روامه بوسك اورلفول مجمع نبن دن نك اس غار بس رجواس بهارس نفا) افامن فرمانی- ای اننا میں ایک شخص نے آنخفرت کے مکان کا محاسرہ کرنے والے كفاركى جماعت سے آكركہاكہ بہال كبول كھڑے ہوا دركس كا انتظاد كرر ب ہوكف ركن كے بم صبح ہوجانے کے منظر ہن اکہ محد صلے الدُعلبہ وسلم کو قبل کریں وہ سخف کیے لگا کہ منهارى حالت برافسول ب- وبى تو محر سے الدعلبہ وسلم تنفے جو انجى منہارے سامنے سے کئے ہیں ابوجہل اور نمام کفار ابنے سرول برخاکب درامت والنے ہوئے والی جلے کئے۔ حفاظ بن اللی انے جبیت کی حفاظت بیں کام کرچکی تھی جبے کے وفت جب علی بن ابی طالب کو دیجما تو گفار نے دریافت کیا کہ تنارے سرداد کیال کئے حضرت علی ينى النّرى ن الله أعلى الله أعلى إلى الله أعلى وسول و أرجم والنّر توب ما تلك

آتخفزت صلے النزعليه وسلم كى مرسے روائى سبعت عقبہ كے دهانى مهينے بعد ہونى بهربية الاول كى جايدرات اور دن بجب الافعابيان مجهج تربيب كه دونند متفاال داول ردابتوں کے جمع ہوجانے کی دجر برہوسی ہے کہ گھرسے روائی کی ابندا پجنب کو ہوتی ہوگی اور غارسے دونند کے دن۔ حافظ ابن مجرد تمنہ اللہ علیہ نے بھی ای طرح ذکر کیا ہے! محفر صيار الشرعليدولم كى روانكى برحصرن على الل ببيت اورحفرت الوبكري كي سواكوني مطلع ير تخفا موامب لدبنه بي ب كرامان بن بالم برم برد در آنخطرت صلى الترعليه وسلم كے لئے بہاڑ رکھانا۔ لے جانی تغیس اور محدین ابی بکرہ تام کافروں کی خرس بہنجائے تھے۔ كم معند من المخصرت كى مّدت أفامت منهور وابيث ابن عباس يضى الترعبها سے تبروسال ب. وردوسری روایت بس بندره سال الیکن ان معجرات کی تفصیل جو ابزائے روانگی بخف نا صلى الترعليه وسلم كى مدمعظم سے مدینه منورة لک ظهور میں آئی ہیں۔ مثلاً مكرى كا جان نا بوز كا الرك دينا كفار كانتهائي كوش كيا وجود آب كوريانا عادك تغنید کونا ، شرافہ کے کھوڑے کا یا دن زبین میں دھنس جانا اس نے انخصرت صلی الترعلید آ - وسلم كا برجيا كيا مخا-آب كام معدك مكان بن نازل بوكران برلول كودوساجن وودوع لاغوى ك وجرس خنك موسكة تف اوركفار ذليس كاجبل إنى قبيس بريول لنر سی لترملیہ وسلم کی سلامتی کی آواز عبیب کا سنن اور ان کے علاوہ دوسرے مجروات جن كي تفصيلات كتب تاريخ واحاديث سي معلوم بول كي. يونكريهال برمفضود السل اتوالى ماربيد منوره كا ذكرب لمنالبص حكايول كى فروكذاشت بلكه اكثر روابنول كاترك كريا . تو ، جرت كے منعلق منفول بي - تنجي وفت كے سبب مناسب معلوم ، بوا الوسليان خن بان کرنے ہیں کہ جب سرورا نبیار صلے الدعلیہ وسلم مدینے فریب سے تو بریده اسلمی مع سرآ دمیول کے جواں کے ہم قوم سے کفار فران کے اتعالیے بر جو تحک سے الدُ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر قرابش کی طرف سے مامور ہوا تھا اور اسس کو الريسك بين سواون على وبن كا قرار تفار برسد ود ا نبيا بصلے الد عليه وسلم ك كرفينارى كے لئے تكالا تفارة كفرت نے فرمایا كر نيراكيانام ب اور توكول تحض ب

اس نے کہا میرانام بریدہ ہے۔ انحفزن صلی النزعلبہ و کم نے نیکون کے طور برنام مادہ استفاقی سے کرسلامتی ا در جمعیت سے بردہ ہے۔ ابو بحریت کہاکہ قال بود اعزما وصلے۔ دلجن ون اور مفند اس کام بهارا انجام مولانی کا رکھناہے۔) مجرور بافت فرما باکہ تو کس فببلے سے ہے اس نے کہا بن اسلم سے ۔ آب کے فرمایا کہ خبرا ورسلامنی ہے۔ بھردریا فت فرمایاکہ کون سے بنی اسلم اس نے جواب دیاکہ بن سہم سے۔ آب نے ارشاد فرمایا کہ نولے ابنا حصراسلام سے بالیا۔ اس کے بعد بریدہ نے آن محضرت صلی الندعلیہ وسلم سے بوجھا کہ آب كون تخص بين -آب لے جواب دباكہ بين محدابن عبدالندرسول الند بول -بربده فورًا نام مبارك آل سرورصلى الشعليه وسلم كائن كرايان كي يا وراشهدان لااله الالتر وانتهدان محداً عبده ورسوله برهاليا- اورال كے ساتھ جو جماعت تفى سب كےسب منترف باسلام ہو گئے۔ بریدہ نے عص کیا کہ بارسول الندجی دفت آب مدینہ منورہ ب داخل ہول ایک جھنڈا آب کے ہمراہ ہونا جا ہے۔ برکد کر بریدہ نے اپنے عامہ کو سرت انادكر نبزه برباندها اورسرورا نبياصي الترئيبه وسلم كي آكي آكي جلااور التماس كياكه بارسول الله! وه كون سامكان ب جس كو ابنے نزول سے مشرف فرطيخ گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اونگنی اللہ کی طرف سے ما مور ہے جس جگہ بیٹھے کی میرامکان دری برگا- بست

ى برد برجا كه فاطرتواه اوست

رشنه دركردتم افكت ده دوست

بخورے بنیست درکو بنومن نافان شیدارا فم زلفت بفلاب مجتن میک مارا بعض صحابہ کرام بغرض نجارت کک شام کو گئے ہوئے تھے بصحابہ کرام کا یہ گروہ مخضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منزل بیں انفاق سے بل گیا۔ انہوں نے آل سروم صلے اللہ علیہ وسلم اور ابو بحرصدین رصنی اللہ عنہ کے لئے سفید کیڑے ہد بنا بین کئے آل جانب انصار قدوم مرت لزوم آمخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے منظر رہا کرتے تھے۔ اور ہرد درضی کو مدین کے بٹیلوں پرجیڑھ کوطلوع آفاب تک جمال محمدی صلے اللہ علیہ وکم

کے انتظار میں کھڑے دہتے تھے۔ جب دھوب بز ہوجائی تو اپنے مکالوں کو والی حل

آنے۔ اس طرح ایک دن اپنے مکالوں کو واپس ہورہ سے تھے کہ اجبانک ایک بہودی کی نظر جو اس ٹبلہ برکھڑ انتفا فدوم کن کر محدی بر ٹری اس نے ہم الدین آمخفز نسب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نشر لیف لارہ بین الفعاد کا دہ فلیلہ جو اس کے قربینیا اس بر قبل الدین الدین کے قربینیا اس بر قبل الدین کے قربینیا اس بر قبل الدین کے قربینیا اس مقدر اور مفصور حاصل ہو گیا۔

نظم

اینک آن گلرگ خندال بیرسد کزیج درد تو در مال بیرسد کال گل آواز گلتنال بیرسد مرده نن را مزدهٔ جال بیرسد کزبراین آب جوال بیرسد کافتاب وصل نابال میرسد اینک آل مسر وخرامال میرا نناد باش اس خسته بهرال بلا شوف کن آی بلبل گازار عین در دل افسرده روسے مبدب نازه باش اس کشنه دادی عم نازه باش اس کشنه دادی عم د در دننوای طلمت نشام فران

(مرحب)

آؤده گلبرگ خندال آگئے درمال آگئے درمال آگئے خوش ادا جا ان گلسنال آگئے وہ نن ہے جان کی جاں آگئے دو نن ہے جان کی جاں آگئے دو ن لال آب جوال کی جاں آگئے دو نول آب جوال کی جارات آگئے دو نول کے خور منبدنا بال آگئے دست کے خور منبدنا بال آگئے نو

آو وه سر و خرا مال آگئے خوش ہوخون ہوخون ہوخون اعران فراق مست ہولئے بلبل گزار مین سے ہے فلسل کا دار مین سے ہے فلسبردہ کو داخت جن سے ہے سیاری دور ہو شام ہجرال کی سیاہی دور ہو شام ہجرال کی سیاہی دور ہو

اہل اسلام اپنے بدن ہم خفیار لگاکہ آپ کے استقبال کے لئے نکلے سب سے بہلی برکت آمخفزت صلے اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی بنی عرد بن و ف کے مکانوں کو حامل ہونی مرکانوں کو حامل ہونی ۔ بہم بحد فلبا کے اطراف میں مخف بر دو شنبہ کا دن بارھویں رہی الادّل سنہ اوّل مہم کی میکانوں کھا۔ میری مخط منبل کے دو شنبہ کے بہ ہے کہ سے کہ سے درا نبیار صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت مجری مخط منبل کی دوادت

آب کی ابندلے بعث اور ترزن آپ کی میند منورہ بیں تفرلین آوسی ورآب کی رفت یاک كاقبين بونايدسب وونبندكي دن بوداى طرت سي نزون المصطفى دابن بودى بين برافيين مورضین کے نزدیب نابع سکھنے کی ابندا بھی ای دن سے رسول فداسلی الدسیر الم کے سم سے بون ليكن مشهوريه ب كرياري عطف في انداماه محرم سعرين خطاب صني الترعن كي زمان بي بون جن من حصرت على صى التركعالي عن بين ثنامل سفف بين دن ايك روايت بين ہے کہ جاردن کک اوردوسری موایت بیں ہے کہ ہی سے زائدداوں کک ہی مقام رفیام فر ماکر مبحد قباکی بنیاد رکھی اور مدت فیام بین ہی کاس کے اندر نمازادا فرمانے تھے۔ اور اسی مقام برعلی مرتشی و الندی نین روز کے بعد مکمعظم می لوگول کی امانین بیروکرکے بدار سابن صلے الله عليه وسلم كي خدمت بيل يہنج سے ۔ اور جو روابت بيل اب ك ص دورة تخفزت صلے الله عليه و مم تنزليب لائے توا بو بحرصدين رضي الله عنه يو يول منے اور ان کے حالاست دریا فت کرنے بی مشغول منے ایک ونا الد بلد د سلم سكون كي حالت بس بمعظم نفط حب آفناب جال جمال آرائے روئے محمد صلى اللہ عليه وسلم كے مقابل آبانوال وقت الو كي صديق رشى الفرعند في اي جواد رو كيسال ا اور سامنے کھوٹے ہو کئے تاکہ تضور افدس صلے اللہ علیہ وسلم برسایہ ہوجائے ،ورب ردابت كمى ب دلعن آديول كو بيرك وجرس سيسب بونا مفاكدت ايد الويكر سين مرخدا بى آكفنون اورالو برصدان في شركا والدين الوكان كالم المراد الوكان المران كالمان كا أنحفزت سلى الشرعليه وسلم الني سرمبارك أو ينع كن أو ع خاموش بنظ في الدير صدين الترعب في إنى دانان سي لوكول ك منبهات كو مجهدايا آب أي اوراي جودر كو بيميلاكر صلے الند عليه وسلم برسايه كريے كوئے بوكے "اكه لوكول كانبه رفع بوجائے۔ فصل: - سرور انبيا علي الترعليه وسلم في أن من مدن معلومه ك بعد جمعه ك دن جب كة فأب يجد بلند بوجها تفامرينه منوره من داخه كاراده فرمايا الصارك فبأكل سواروبراده من بهوے اور بہضیاربند ایکفنون صلے النه علیہ وسلم کے ہمران روانہ ہوئے بی عمروین عوف ہو قباکے باشدے منے ندر فوائ کے سے آنخنزٹ سلی اللہ اسم کے باس کے اورعوس كيامكن سبت بهال كوني عدرمه سبدالمرسلين تعييا التدعليه وسلم كوبينجا وجس ك وجب سے آپ نے دورری جی منتقل ہونے کا رادہ فر مایا ہے۔ آپ نے فردیا کہ میں لنرتو فل کی

جانب سے ہی آبادی کے لئے مامور ہوں جو اکالہ فری ہے لین مدینہ طبیہ راکالہ فری ہ شہرکے نامول کے بیان بی اس کے معنی گزر جکے ہیں آفناب رسالت کے دوائہ ہو کے کے بعد الصارکے قبائل ای امیداور انظاریں استے ہیں سامنے آکر کھوٹے ہوگئے کہ تابد تب كي نظران أميد دارون يريز ماك، المهول في الناس كياكم ما يت كهورزول بوا ور د عالغمت وغيرو كى كوانى -آل مرور صلے الله عليه وسلم ان كے لئے وعلى جركرنے نے اور فرماتے مصے کہ بیری اونمٹنی مامور ہے جس جگر ہر منظے گی وہیں برمیرامتفام ہو گا۔ بہال ک كة تبيله بن اسلم آكيا جو وادى كيطن بن فباك فريب وافع ب يتبعد كي زاز كا وتت آ بجكا تخفاا فامن جمعاى مفام برفراني وطراب مبحد عجدك نام سيمتهورب ادرابك خطبة بليغ اداكرك ابل الان كدول كومتوركيا آب كابه خطبه جوتيرى ادروراني كے مصناین برشنال منها اس کے بدراس ناکے کی طرف کا داستد اختیار کرے مدینہ منورہ کو متوجه ہوئے ہر فبیلہ آب کے سامنے آکر آپ کی اوسٹی پر ہاتھ دکھنا اور آپ کے نزول ى درخواست كرنا تفار آل معزت صلى الشعليه وسلم دعائے جرفر مائے ہوئے آگے بره جانے تھے اور اوسی کے بیھنے کا نظار کرنے تھے کہال بیھی ہے۔ آخر کاراب س مقام برہنے جہال معجد نبوی صلے الله علیہ وسلم کا منبر تراب ہے اوندی بے افتار د بین برسبط گنی ا ورآ مخضرت صلے الندعلبه دستلم کو ادنینی بی بروه حالت خاص طاری ہو گئی جو نزول وی کے وقت ہوتی تھی۔ مجراد منی یکا بک اس مفام سے جہال مبط أى عنى المنى اوروبال سے جند قدم آئے جل كرخود بخود دابس مونى اور اى مقام افل يروابس آكر ببجوتن ادرابك روابين بسب كدالوالوب التدارى عنى الترنعالے عن نے بینت ناف سے آتحفزت صلے اللہ علیہ دسلم کے اسباب اور سامان کو انارا اور آب كود كها الكريان مكان بيل لے كئے - الخصارت صلى الله عليه وسلم نے فرما با المرص وصله يبنى مكان برتحض كا وبإل بي جهال براس كالمسباب ادر انتبار بول لهذا الوالوب الصارى منى المدعن المعن كمكان كومن من نزدل بختا ذالك فصل الله يؤتنه مَن يَنْ - بين

بهايون كشويس كالعرصة الشابي فين بالث

مبارك منزك كانخاندراما بيجنب باشد

## مرن

البي جومبارك منزل موتوماه محى الأمهوليا ادر ملك مابول لبام ونوشاه مي الأمهواليا

اس سے پہلے جہال الصارے نسب کابیان کھا گیا ہے اس بس گزرجکا ہے کہ الوالوب انصادی رضی الترعن بی کا وہ مکان تفاجو بنتے نے علمار ہود سے سرورا نبیاصلے الشرعليه وسلم كى بعنت اور تشرلف أورى كى جرستكرآب كے لئے بنوا با تفا-ابن جوزى كتاب شرف المصطفي بيان كرين بي كرجب الخفزت صلے الله عليه ولم كي أونتني الوالوب رضى التدعنذ كے در دازه بر بیملی اس دفت بن سخار کی نظرکبال ایک جاعت موكر سبدابرار سلے الله علیه دسلم کی آمدیس وف بجاتی اور گانی جونی نظیم د شعی

مخن جواس من بني النجاس يا حبذ اعجر من جار

ترجب الم من تجاري الوكبال بن كبابي الجهابيواكه محدصك التدعليه وسلم بهاي

آب نے فرمایا کہ اے فیائل الصار کیائم مجھ دوست رکھنے ہو سمھول نے بیک آواز عوض كباكه بإل بإرسول الترصيل التدعليه وسلم وراباكة تسم خداكى بين مي تم كو دوست ركفنا برول.

دندين ، جوكربري علمار صريت بن سے بين بيان كرف بين كر انخفزت سل التر عليه والم کی تنزلین آوری کے دفت فبائل انصار کی عوریس کلیوں اور دروازوں برنکل کرگا رى مخفيل - شنعر

طلع البل برعلينامن تليات الوداع رجب لشكر عليناما دعاالله داع

ترجمدد المارك اويرجو دهوي رات كاجاند تنبت الوداع سے طلوع موا۔ بم برخدا كاشكر واجب ب عبرب ك كداللدك المرايد والع بافي دبير) غلام ا در آزاد خورد و کلال مرد اور عورت سب کے سب آنختنرت صلوات التر عليب كَ تَشْرِلْفِ آورى سَ فُوشْ بُوكُر كَمِتْ كُفْ جَاءَ رُسُولُ اللهِ وَجَاءَ بَى الدّهِ -

ترجم : - (الله كے رسول تشراعب لائے اور الله كے بنى تشراعب لائے) اور فوجين بھی این عادت کے موافق نیزہ بازی کرتی ہوئی تو تی تو تی کھیں۔ مصرت انس رصى النه عنه رداين كرفي بين كه ان كى عمراس وفن لذبري كى تفي فرياتے بين كه مجع خوب بادب ص روزة محتزن صلے الله عليه وسلم مدينه مين نظرانيف لائے مدينه منورہ کے درودادات کے جرز الورسے الے روش ہوئے جیے کہ طلوع آفاب سے بہد بدا ہوجاتی ہے اور من دان کہ آل عالم سے تنزلین کے کئے ہرجگہ بزہ و تاریک ہوئی منی جیسی کہ غروب آفیاب کے وقت ہوجاتی ہے۔ محد بن اسحاق الوالوب الصاری سے روزین کرتے ہیں کہ جب سرور انبا صلے الشرعلبہ وسلم نے ان کے مکان کو این زول سے منزون کیا تھا آؤ مکان کے بنے والے تصد کولیسندفر مایا اور ہیں این بوی بخوں کے س نو بالاخاف بردمنا تفادين نے عض كيا يا رسول الترميرے مال باب آب يرفران و جا بنی بن اوبر کی ریانت بن بهت نکیف یا نا بول بیک طرح جار ہے کدرورانبیار و بنا درس ا درمم بالاخانه برربل بارسول التراب بالاخانه برنزليت عايناد تم وال يح آجايل -آب نے زاياكہ ہمارے لئے يكے كا صديبيت مناسب ہے ك لئے لا جورے ساتند ایک جاعت ہے۔ س کے علاوہ جولوگ ہم سے ملنے آئے ہیں وہ بھی المادة بروالي بن الم المن الله المور الول كي سائف بالأطاف برنى ربود الوالوب من المدعن وسنة بن اور صفى كالس ايك كيرا ما الما الله بالن عفد او يسوائ أن كون كيرا بالف جلد جا، بان کو ای گرے سے ختا کیا کہ کہیں البانہ ہو یہ یان جھن کے بتے گرے اور اعیب رسوزة صلے النرعليه وسلم كى تكبيف كا باعث بو اور ابب دوسرى روابن بن آيا ہے كه بدالوب الضاري رضي التدعية بهيئته بالاني حسد بي شفل بروجاني كي در خواست كين رب بهان ك كرال مردر صل الشعليه وسلم بالاخان بركيزلين في كير اور المالياب من الله لعالى عنه البي المل وعبال كي ساتھ بنج أكث حصرت الوالوب بنز المدعن سے رواین ہے کی زیانہ بن استحسن الشبار والم میرے کوئی أنيز بن قرما تفي سعد بن عباده اسعدا بن معدد اور دومرك العمارة تحديث صلى الله عليه. وسدام کے اصحاب کے لئے کھانا جھے تھے۔ ایک دن ایک کشانے کھانے بن بہت مکن

كركي الجه سزيال لين بباز اورابن وال كرة مخفزت صلى الشرعليه وسلم ك خدمت مبارك بس بھیجا۔ آتحسرت صلوات الترعلیہ نے اسے تناول نہ فر مایا اور کراہین کا اظہار کہان اب اصحاب کو محم فرمایا که تم کھا و بین منہاری طرح شیس ہول بیرے ایک دوست ہیں كال كمان كمان كو تكليف أونى بيد بين بنين جا بنناكه الي ودست كو ابدا دول - الوالوب رمني الشرعة سے اور بھی دوابت ہے کہ ایک دن بی لے انحضرت صلے الشر عليه وسلم كے لئے كھانانياركياجى بي اس برانفا آنحفرن صلے الدعليه وسلم فياس تنادل مذفر مایا . بی نے وص کیا یا رسول الله ایمالی کھانا حرام ہے آپ نے فرایا حرام بنیں ہے سکین مناطات کرتا ہوں اور انے دوست سے بہت قریب ہوکر یا بنی زنا بول اس لئے اس کا کھانا مردہ مجھنا ہوں۔ تم کھاؤ کوئی فوٹ بنیں ہے۔ ابوالوب رضی الندعت کہتے ہیں کہ ہیں نے ایس مھرکہمی نہ کھایا اور ہیں ہراس جبز کو مکردہ مجھنا تفاجى سے رسول الله صلے الله عليه وسلم كرانهين فرما نے تھے۔ آنخفرن صلے الله عليه وسلم كى الوالوب الصارى رسى الشرعنه كے كھرس افامت سيح روايت كا منب سے سات مہینے ہے۔ دوسری روایت بن ست افامت کم وجین کی آنی ہے اے دنون کے قیام کے بعد آب نے الوراق وزیدین حارث کو یا بے سودرہم دے ادر دداد تول بيد مكه مكرمسه ردام كياناكه حصرت فاطمه زمرارضي الشعنها وأم كانتوم و ام المومنين سوده ين الندعنها، ام ايمن زيدبن حادثة كى بوى اور اسامه بن زيدكوك آبیں۔ان کے ہمراہ عبداللہ بن ان بحرامی المدعن بھی گئے تاکہ وہ الوہم صد بن صى الندعنه ك ابل وعيال كوليني حصرت عالننه ان كى والده ام رومان اسمار بنت اني بحريهٔ اور عبدالريمن بن اني بره كو بهي كي آبن وجب رسول خداصلوات الترعلب كوظامرى اور باطنى دل جمعى حاصل بون أورعون دبن كے مفاصدا ور رسالت رب العالمين كي تبليغ بين منول موت وما النصر الأمن عند الله العر نيز العكيم تركميد :-رہیں ہے مدد مرالنہ عوریہ علیم کے نزدیک سے مصوع كجا حداست حنت را بنوز آغازى ببنيم

بیت باش مین مین سادت کا طلوع النمار کے مکانوں سے ہوجکا اور ال کی گراہی کی ادر جب سی مین سی النا کی گراہی کی

تاری اور مرابت سے برل کی آو بہود تا بہو و صدد عداوت کے سب سے انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے وہمن ہے۔ اور طرح طرح کی خبانین اور فیاد کرنے بھے بھتے وسمن کے اظہار بیں حتی الامکان کوسٹش کرنے اورای ہلاکت بیں تفقیر نزکر نے تھے۔ جنا بجرى بن اخطب جن كا معانى باسرين اخطب تفاا و د جو مبهد د بول بن عدادت ا در بدباطنى بين اى كاطرح مشهور كفا. صفيه بنت كى رضى الندعنها جو نيخ جرس ان لوكول كى مخالفت كريك نزون اسلام سے منزون ہوكئ بيس. روايت كرتى بيل كم بيل جلم ادلادول بين ابني اور يحاكے زديك بهن مجوب مفى حس زمانے بن الحفوت صلے اللہ علیب دسلم مربب بی تنزلین لائے۔ یہ اوک بھی آتھنون صلے الدعلیہ و سلم کے دیرارکو کئے۔ اول مجے عودب آفناب کی آپ کے یاس رہے رات کہ بر اوك جب كروابس أخر دين نے ان لوكوں كو ديجا برلوك سنى اورغم ومحنت كے بارس ابسے دیے ہوئے تھے کہ اس سے زائد کا تصور بھی ہیں ہوسکا۔ مکان بی آ کے كريرك- بن إيى عادرت معليزك مطابن ال لوكول كي باس كن ال براس قدر باريم طابی تفاکه ان بین سے کسی بین اس بات کی طافت نه تفی که میری طرف رُخ کرے بیرا بي ايرك باب سے كنے لكاكركيا يہ ورى بين لين كياب ورى يتجبر آخرالزمال بين کے اوصاف ہم کے توریب بس بڑھے ہیں. مرے باب نے کہا کہ خدا کی قلم بروی ہیں مجرجیانے کہاکیاتم برنفین جانے ہوکہ یہ دری بل باب نے کہاکہ بال قیم طراکی بہ دی بیں۔ جیا کے کہا تم اپنے دل بی ال کی نسبت عدادت یا نے ہویا مجتب ہائے جواب دباكه عدا وت - اور والندجب ك بن زنده ربول كان كى عداوت بن بيل وسيش كرنا د بول كا-

بی ده دونوں از لی برنجت مسرورا نبیا صلے الشرعب دسلم سے علاوت اور صدر کھنے کی وجہ سے علاوت ابدی بین گرفتار رہے نبوذ بالٹرمنہا۔ ابنی برنجنوں کے گرده بین سے بعض دومرے لوگول نے بھی بہانہ اور نفاق کو سامان دنبوی کے جب مع کرنے کا ذراجہ بنا با اور حباب فانی کی حفاظت کو بہنرجانا اوی و خزرن کی ایک جاعت نے بھی نفان کے مرض بین مبتنا ہوکوان کے ساتھ اتفان کیا اور جہنم بین گرے بیکن نے بھی نسان میں اس میں اللہ کے علمار بھی منظے کہ اذل ہی بین رحمت الملی نے

ان کی بیناینوں ہرج دن سعادت کھ دیاففا اور براس کشناخت کے بہب جونوریت بیس آب کی صدافت ورسالت ہر موجو د بیس دین اسلام کی طرف مبنفت کر گئے۔
اور لیفر کمی نزد و کے اپن گر دن اطاعت طفت اسلام ہیں ڈال دی جنا بجہ عبد اللہ بن سلام جوعلمار بہود ہیں سے نصے اور ان ہیں سند لیٹ نزین صفہ نیز پیغیر لوسف عبل السلام کی اولاد ہیں سے نصے دھر آل سے در علیہ الصلافی والسلام نے ابوالو بی کے کی اولاد ہیں سے نصے جس روز آل سے دورعلیہ الصلافی والسلام نے ابوالو بی کے گھر بی نزول فرایا ملافات کے لئے حاصر ہوئے اور فور اکلیہ شہرادت سے منزون ہوئے اور فور اکلیہ شہرادت سے منزون ہوئے فنعی مدنے بود کہ مشناق تعاین بودم

لاجم روے ترا دیم دانهافتم

سبن آب آمخفزت صلے الشرعليه وسلم سے درخواست کرنے تھے کہ مبرے اسلام کے ظاہر ہونے اور بہود يول کے کان بک بہنجنے سے بيشز مبرى حالت كوان سے دريافت فرماكة بهو دلول كى خاشت كا امتحان كر بہتجئے ۔ ان سے دريافت فرما بئے كہ تم عبداللہ بن سلام كى نسبت كبا كہتے ہوا دراس كے منعلق كبا خبال ركھتے ہو۔ متحفزت صلے اللہ عليہ وآلہ وسلم نے حكم دياكہ بہودك جاعت كو بلاؤ جب وہ حاصر ہوئے واپ نے اللہ عليہ وآلہ وسلم نے حكم دياكہ بہودك جاعت كو بلاؤ جب وہ حاصر ہوئے واپ نہوں ہے كہ تم المیں اللہ بنا ہوں اللہ علیہ واپ کہ اسے گرد و بہود کم بہا فقیق جانتے ہوكہ بن خدا كا دسول ہول اور بی بات لايا ہول.

بهددبول نے کہا خدا کی قئم ہم آپ کو ہمیں بہجابت اور ندابی کننب بی آپ کا سند کرہ یا نے ہیں آپ کا سند کیا گئے ہوا ور سند کرہ یا نے ہیں آپ کی سبت کیا گئے ہوا ور وہ منم لوگول ہیں کس درجے کے آدمی ہیں سبھول نے وض کیا ھوسیکانا وابن سیکل واعلمنا وابن عالمنا لینی وہ ہما اسردار اور سردار زادہ ہے اور عقالمن و

عقلمندزاده ب\_

اب نے فنہ مایا کہ اگر دہ ایمان ہے آئی ا در میب ی سیان برگوای دیں تو قبول کرلوگے باہیں سیموں نے کہا کہ اگر دہ ایمان لے آئی اور آپ کی سیان برگوائی برر گوائی دسے دیں حاشا و کلا آپ نے بین مزنب اس کلام کو دہرایا بہود لے بھی ای طرح جواب دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ عبد والٹرین سلام سے کہو کہ باہر تی

عبداللرين مسام بامرنكے- اورانی قوم كو خطاب كركے كماكہ اے قوم تم خوب جائے ہوكہ آب سے سول بن اور خدا کے بہتے ہوئے بن محرتم کبول الکارکرتے ہواور کبول اب كوجهنم بس دالي بوربهود نے كماكم جوط كينے بوہم بند جانتے كريہ خداكے رسول بن س کے بعد عبداللہ بن سلام کی ثنان یں کئے لگے صوفترناوابن شرناواجھلناوابن اجھلنا۔ العنى عبدالشرين سلام بديرين اور برترين زاده اورجابل ترين اورجابل زاده بعديودك مكارى اور خبانت كي تفيه الن كتب تاريخ اور نفاببر سيمعلوم موسكتي بي في القيفت والاجون صلح الدعليه والم كابوال اوررسالت كاحقيفت كاحاض والاجود س بره كرد وسراكوني منه كفا اور آسماني كنب بس آب مك اتوال ادر اوصات برصف بت ادرآب کی بعثت و بحرت کے منتظر سفے۔ آلیں بس ایک دوسرے کوآپ برایان لانے کی وب بھی کرنے رہنے تھے اور تو تو کری منانے تھے جیباکہ اللہ نعالی نے کلام پاک بین فرمایا ہے۔ كَتَا فَالَ اللهُ لَغَالَى يَمْ فُوْ نَدُ كُمَّا لِعِنْ فُونَ أَبْنَاءَ هد مُركم بدرات كوري الله كالمناه اس طرت سے برد بول کو مخفزت صلے اللہ علیہ وسلم کے احوال واوصاف کی نشافت سفی۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیس فرما یا جیباکہ ایت با اول کو بہجائے ہیں اس علم کے باد بود سناوت ازلى بن كرفار ب لنؤد بالله من علم كا بنفع و قالب كا بخشع -ترجم در بهم خدات بناه ما سحے بین اس علم سے ویہ لفع دے اور اس فلب سے ہو ن درسے) مصرع علے کہ رہ بحق نیابد جہالت است حصرت رسالت ماب صلے المترعليه وآله وسلم كى مدنيه منورد بيس مدن أفامت بالفا علمار مورضين دس سال تقى - مرت مركور كي تفصيل، سواع ادرو افعات جهاد اورفنوحات ببوندان و قوابين شرليب اورده احكام جن سي مالم كو لذيد بداين والرار حكن سي منورکیا اورجهالت کی تاریجیول اور کمرای اورجهالت کے فعاد سے پاک کیا: تاریخ کی كما بول بين بيان كئے كئے بين - يو بحديد اوران مدينيد منوره كے حالات كے لئے مخصوص بس اس لئے زبان و فت اس کی مندرح وبسط کے لئے موافقت نہیں کرتی ان افقصیلا كورابك عليحدة نالبيت بن كسى دوسرے وقت كے لئے موقوت كرد كھا ہے۔ الترافالي توفين دینے والا ہے سین اس کے باو تور اگراجمالا ان واقعات کی طرف جوہ جرت کے زمانہ ہی

واقع الدين اشاره كرد باجائے أو نا مناسب البین بناكه بداوران بھى ال العق طالنول سے خالی نریس فیما کا بیدس لئے کالہ کا باتوك كل تر تجمید راس لئے و جركل نه حاصل مواس كو كليبنا جهور أنانه جائية ) جونكه مهارا مقصودا خنصار باس سے بہال براضنلانی روایات کو ترک کردیا ہے۔ جا ننا جا جیئے کہ سرود انباصلے الترعلب وآلم وسلم بجرت کے اول سندین جب مبید فیاا در مدینظینر کی مبحد نزلب كى بسباد ركه بيك اوريرورد كارعالم كے حكم كے بموجب مهاجرين والصارك درمیان عفار مواخات فراجی توجها و کے لئے آمادہ ہوئے ناکہ عالم کو نزو فراد کے مادیسے باك كرك تاريجي كفر دجهالت كونورعلم اور ايان سے نبديل كريں كياره ماه كے لعب صفری دو سری تا برخ غزوہ الو ابیش آیا۔ الوامدینہ متورہ کے قربب ایک نظام ہے۔ آب سائفة آدميول كوكفار قركيش كى نلاش بن وبال يهنج ، ابواك قرب ابك ا در مفام ہے جس کا نام دوان ہے بہاں برکفت اسے ملاقات ہو گئی بیکن آب بعنب جنگ کے بی مدیبہ مطبرہ وابس آ گئے۔ بھرای سال جمزہ بن عبدالمطلب میں الترعنہ کے ایک سفید جھنڈا دے کر تیس مہاجرین سواروں کے ساتھ سبف البحری جانب روانہ کیا بہار سے الوجہل لیبن نبن سوسواروں کے ساتھ گزررہ انفاء اہل عرب کی ایک جاعت نے ان دواول کے درمیان باکر فریقین بی صلح کرادی۔

ببیدہ بن حاریف بن عبدالمطلب کوساٹھ اورلیمن کے بقول ائی آوی مہاجر بن بر الوسفیان اورلیمن کے ساتھ ایک بہت بری جا عت برددانہ کیا اس جاعت کامردانہ ابوسفیان اورلیمن کنے بین کہ عکر مہ بن ابی جبل تھا لیمن موخین کے بقول برس سے بہلا جھنڈ اہے جواسلام میں نیار کیا گیا اس مو فقیر بھی دڑائی نہیں ہوئی۔ سولئے اس کے سعد بن ابی وفاص نے کفار کی جانب نیر مجھنگے یہ بہلا نیز تھا جو خدا کی را ہ بیس مجھنگا اور بہی بات سعد ابن وفاص کے مناصب ہیں سے ہے ( بنی الدعمن میں اس سے اب ر بنی الدعمن میں اس سے ابندا بین عبداللہ بن سال کے ابندا بین عبداللہ بن سے ام جن کا پیچھے دکر آ چکا ہے۔ اسلام لے آ کے اور اس سال سان فارسی بھی مسلمان جو کے ۔ ایک روایت کے مطابق اس دن بین حق اور اس سال سان فارسی بھی مسلمان جو دوسو بچاس برس کی تھی۔ اس مدت بیں دین حق کی طلب اور خالم الانب سیار صلے اللہ علیہ وسلم کے شوق ملاقات میں بھیرتے کئے۔ کی طلب اور خالم الانب سیار صلے اللہ علیہ وسلم کے شوق ملاقات میں بھیرتے کئے۔

آب ابندا بن فارس کے محول سے اس کے بعددین نصاری اختیار کیا۔ آخرس ایک نصرانی عالم کی و صبیت کے بموجب دین محدی صاصل کرنے کے نئون بی مرمب منورہ آئے اور اس مرت بین دس عبر سے زیادہ فرد خست ہوئے اور غلام بنے ۔ لیدرطبور اور نبوت اسلام کی سعادت سے مرزوت ہوئے دینی لندعت کی ای سال شہر مدینہ سے بالبرابك بمعير بالحريا بواادر سيدابرا مسلط الترعليه وسلم كے حفیقت بوت كي خب دى-ا درای سال بی سود اا ور عالف رصنی النه عنهما جو اس د قن آب کے اکاح بیل نفیس اور فاطمه زبره سلام التدعليها نبز ودسرى صاحب زادبال مع عيب ال ابى بحريض الترعن کے مکہ سے مدبیت منورہ بی طلب و شرمابی اورای سال معزت عالی مدالیت رضى المدعنها سے بجرت کے سات مہینے بعد شب زفاف فرمایا۔ ایک اور رواین بین زفاف کا وافعہ بجرت کے دوسرے سال میں ہے لیکن قول اول مجسے نہ اور معبز ترہے اور اس سال ہیں، جرت کے ایک ماہ بعد حصر بیں جار رکعت نماز فرطن ہوئی حالانکه بروت سے پہلے دورکون نازون صنفی جیباکہ اب سفر میں اداکرتے بين اور اس سال اذان كى ابت را بونى اور اوم عاشوراك ردر العلم ديا-لبكن بب نزول روزه رمتنسان كے جو البنام صوم عاشوراكا كفا جانا البكن اسكا منتحب بونا اب بھی باقی ہے۔ اور آب لے اخب برعربی فرمایا مقا کہ اگر آئرہ سال "ك ہمارى حبات نے وفاكى أو نوبى محسرم كا بھى روزه ركھيں كے۔

بہرت کے دوسرے سال دبیع الاقل کے بہینے ہیں غروہ اواط بیں دوسوصحابہ کو قرار کے بہینے ہیں غروہ اواط بیں دوسوصحابہ کو قرار کے دوانہ کر دیا۔ اُن بی اُمبید بن خلف مخال بہ وگ رفتوں کے اطراف میں بہبیع گئے۔ یہ جگہ مدبنہ سے نیس منزل کہ کی طرف ہے۔ یہ وگ بھی جنگ کے بغیر مدبنہ منز قد دائیں آگئے۔ یہ جگہ مدبنہ سے نیس منز دہ عضرہ ریدا بک مقام کانام ہے) کوبئ کر دیج سے دوانہ ہو نے اور بی مدرلح وبئ ضمرہ سے صلح کرے بغیب جرب و آگئہ قال کے والیس آئے اس کے بعد سعدابی بی وفاص رضی النز نعالے عسن کو آگئہ مہا جسے بین کے ہمراہ روانہ فرمایا وہ بھی لڑائی کے بغیب روابس آئے ۔ بھر کرزین جابہ فہری نے مدین کے جا اور دل بروٹ مار کی تنفی نو آگئیزت صلے اللہ علیہ وآلہ جابہ فہری نے مدین موانہ ہوئے۔ اور اسے داد کی تبذرکے قریب تک ڈھونڈا۔

بيكن وه بنيس ملا- ال غروه كو بدرا ولى كنته بن إ در اسى دوسرے سال جادى الاركى کے آخریں عب اللہ بن جن اسدی کو جو آ تحضرت صلے الشرعلیہ وآلہ وہم کے بھوئی راد کھانی تھے۔ آگھ آدمبول کے ساتھ ایک اور دوابت بیں ہے کہ بارہ آدمبول کے ہمراہ فافلہ فریش کے انتظارین روانہ فرمایا مکہ کے قربیب فرلین کے قافلے سے جو شام ك تجارت سے والين آرہے تھے مافات ہوگئے۔ رجب كى بہلی نابیخ كو اور لعبن كافيال ہے کہ بیس جادی الاخسے کی کو لڑائی ہوئی اور مال غیبیت قبضہ بن آیا اسلام بن بہ يهلاغنيمت بالكن أتخفرت صلى الترعليه وسلمكويه جنك ال ليخ إسندر آني كربه رتب کے مہینے میں بوئی مقی اور رحب کا مہینہ حرمت والاب اس میں رونا مناسب نہ تفااس التي آب نے ال عليمن مجى فيول مذ فراياتى كم آبت بيشئالو كاك عن الشفر الحرام الى آخرى نازل بونی نتب الخضرت صلے الله علب رسم نے بحکم خداد نری مال علیمت کے کو لفت م فرما إ- ال التكريب عبد الرحمان بن مجن كوامبر المومنيين كية عقد وربيان کرتے ہیں کہ سب سے بہلا محق حی نے امبرالمومنیان کا خطاب فرایا ہے عراق اعظاب رصى النه عسن بن مراديه ب كه خلفار بن سے اول و د تعق كرمن كوام المونيين كين عظ وصفرت عمرضى الله تعالى عدين بن اوراى طرحس علمار في الشورى فرمان اور آب نے ای سال صفر کے مبینے بن نزددسری ردابن بن رصب کا مهينه آياب حضرت فاطمسة زبرا منى التدعنها كالكاح على مرفض كرم الترواب سے اسے مادیا، ای وفن حصرت زیرای عراث راج سولدسیال اورایک دوری روابن بین ہے کہ اعلیارہ سال علی اور حصرت مرتضیٰ علی رسنی ایڈر عدن کی عمرترانب اكيس سال يا يكم اه كى تفى اوراى سال بجرت كے سزد مهينے لبار فسب له بھى ببن المفدس سے فائد کعید کی جانب مفرد ہوا اور اس سال شعبان کے مہینے بن فراليب مضان اور صدفت وطرك احكام نازل بوت، آب عديم منود ك عبد الكاه بن المرعب ادا فرماني عبدالله بن ربير الحرث سے بيس واجد بيدا ہوئے۔ آب اول بے ہی جس نے ہوت کے لیدرالم وجود بی دن مرکھا اور ای سال مشهد عزده بدر کبری بنانی آیا دید معنان نزاین کی منزهوی ایا دین تبیح کو دا فع بو کرکت ارکان اور اسازم کی عرف کا باعث بور اس جنگ

بن الوجهل ملعون و درس رقرسات ونش اور نشراً دمی مارے کئے اور سنرا دمی فیب وسے اہنیں فیدلول می عباس بن عبدالمطلب اورعفیل بن ابی طالب می سنے الوامب بحاك كرمكه بهجار اورومال عديه كى بيارى بس مبتلا ، وكرواصل جبتم موا بمساول میں سے الصار کے آتھ مہا جرین میں سے یا کے آدمیوں نے شروث شہادت حاصل کیا ہی غ وه بس مسلالول کی تعداد بین سوتره کھی جن میں سندر مهاجرین اور دوسو جینین نصار ان کے باس سنراوس دو کھوڑے ، جھزرہ اور آ کھ تلواری تخصی اب منزکین کی نغداد سنئے نوسومیاس منزکین اورسو کھوڑے نے نابل بیان یہ ہے کہ منجد دیگر سامان عنبت کے شمینرو والفقار آی غروہ بیں ہا کھ آئی تھی آنخشزن سے اللہ علیہ وسلم نے برائی دان ظاص کے لئے مال علیمت سے لیسند فرمانی تھی اور ای دن رومیوں کو فارمسیوں برفتیج بوكرمسلما فول كى زياد فى خوشى كا باعث بهوا النبس آبام بس رقبيب بنت رسول النهل التدعليه وآليه وسلم حوحصرت عنان بن عفان صى الندنعالي عنهك لكاح بس مفيل مريد متوره بیں دفات باکیس اسامہ بن زیرا درعمان من عفال ان کے دفن بیں منتقول تھے کہ اس فتح عظیم کی خوشخری مدینبرمنوره بینجی اورمسرور عالم صلے الله علیه وسلم مدیندمنور تشراعت لا کے بعدسات دن فیام فر ماکرغ وہ بن کسیم کے لئے روانہ ہوگے جب ای مقام بر بہنچ جس کوکد کہتے ہیں توبہاں بین روز نسیام زماکر بعرجنگ و قنال کے والی ہوئے اور ای سال اسمار بزت مردان جوکہ بینیر صلے الندعلیہ وسلم كوايدادي منفى ا ورمسلمانون كى بنجو كرتى تقى ماردان كئ ا وراى سال ميدرهوي شوال کو ہفتہ کے دن غروہ بن بینفاع ربہودیوں کے ایک قبید کا نام ہے روانہ ہوئے ا در بندره دن مک محاصر کیے عبدالندین أبی منافق کی سفارش برقتل وغارت نرکیا۔ اوردرگزرفرماكرابنيس جلاوطن كرديا-اى سال آب كازعبدالضح ادافر مانى اوراسى سال سن عواميم بن صلت كالتقال بوكباريه جا لمبت بس كفي دبنداري كاخبال دكفنا تقا-ادرکتب متقدمہ کے بڑے سے اور نصاری کے دین بیں داخل ہونے کی دجہ سے بنوں کی عبادت سے منتفر تخط اور ابل كتاب كے علمار سے بنى آخرالزمال كى جرس كر آب كے ظہوركا منتظر رباكرتا مفااور این ذات بس ان فصائل كومحسوس كرك این بنوت اور رسالت كا كمان دكفنا نفا جب الخفزت صلے النزعليہ وسلم كے ظہور نبوت ك خرسى تو بوج كينه و

وحدانل كے من كر ہوكيا۔ جب الخطرت صلے الدعليہ وسلم نے ال كانتوكوم ا جس سي علم وحمن كم مضايين مفي أنواس كم متعلق فرمايا امن لسائه وكعن فليه ابني ال كى زبان مومن اوراس كافلب كافسرت، ابك أوردوابن بس امن سنعرى د كمن فلبه آباب، والله الهادى وهوالمضل ونعوز بالله من الصنلال اور سلنه جری بن یا تون دی انجر کوغ وه سولن واقع بروا- الوسفیان نے غروہ برد کی شكست كے ليد فسم كھاكرا بينے اوبر دوغن اور عسل جنابت كوحوام كرليا تفاراس نے عہد كيا تفاكه جب نك محد صل التدعليه وسلم س مفنولين بدركا بدله نه ل الالكاتام سے نہ بیجھوں گا اس نے دوسوسواروں کے ہمراہ مکہسے جل کر مدینہ سے بین میل کے فاصلے برا كرايك الصارى كو جواس اطراف بين رہنے تھے شہيد كر دالا اور جندمكان جو ان کے قرب سے وبران کرے مجال گیا ۔ آنحصرت صلے الترعلیہ وسلم بھی دوسو آ دمیول کے ہمراہ اس کے بیکھے روانہ ہوئے لیکن اس کی جاعث منبایث ہی خوف زدد ہوکرسٹو کی جھولیاں جے دہ اینے ہماہ کھانے کے لئے لائی تھی راستزمس مینک كر مجاك كھڑى ہوكى أى لئے اس غزدہ كو غروة سولن كينے بس يائے دن كے لعد الخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والیں آکہ لفنیب ذی انجہ میں افادت فرمانی- ہی کے بعد عزوہ مجد کے لئے روائز ہوئے اورصفر کے مہینے نک دہال فرمن فرمانی- بہال سے بھی بغیر جنگ کے والی ہوکہ رہے الاول کا اکر حصہ مدینہ منورہ بن كرادا بجرقرب كي جنبي بي تحب إن كيمت ردام بوت ربيع الاخب كي اور جادی الا و لی بین وہال افامن سندمانی اور بغرجنگ کے مدینہ منورہ کو والیس آئے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے ہیں زیرین حارثہ کو دی فرد دوان فسند مایا۔ ا ور فرکینس کے فاقلے کوجس میں الوسفیان بھی تفاتسکسن دے کر بہن سی جاندی عبنمت بس حاصل كى اوراى سال محدابن مسلمه كو دوسرے جار آدمبول كےسانق اورکعب ابن است رف کوجو اکثر مسالول کی ہجو کرین رمنیا تفا اور غروہ برر کے مقتولین برروروکر منزکول کومسلالول کے فتال کی زعیب دنیا تفاقت لی کیا گیا۔ ا ودائ سال عمّان بن عفنان رضى النّه عن في المركمنوم بنت رسول النّرصيل التلاعلب وسلم س لكاح كبا- اود مسيدالانبيا صلے التدعليه وسلم في حضرت عنديم

بنت عربن الخطاب رضى الترعنها سے ماہ شعبان بن نكاح وترمایا. اس سے بہلے حفارت حفصة جبش ابن صربيبه بدري كے نكاح بين تفين جن وفات مديب منوره بل بون مفی . رمضان بین زینب بنت خریمیر کے ساتھ لکاح فرمایا۔ جو بحر مکینوں کو كزت سے كھانا كھا ياكر تى تنبس ال لئے ان كو أم الماكبن ہى بير يداكفا دون كے ابددوسری روایت ہے کہ دو ماہ لبدا در ایک تبسری روایت کے مطابق بن ماہ کے بعد وفات باكبس- اور اى سال امام المومنين صن ابن على بن ابى طالب بندر صوب ما ٥ رمضان کو نولد ہوئے۔ امام شہید صین بن علی سام الشرعلیها کی ولادت ہجرت کے جو محص سال من بهوني - شعبان كي جو تهي يا يا تحوين نا ين تح تفي - اى سال جو تفي شوال كو عزدہ اصرواقع ہوا۔ اس بس آب کے دندان مبارک اور ہونط نزلین دھی ہوئے اورسيبدالنهدار جمزه بن عبدالمطلب دوسرے سز صحابيول مهاجرين اورانصاركے سائد نزون شہادت کو پہنے۔ منزکبن کے بابس آدی مانے گئے منزکبن کا سے دار الوسفيان تفاء عود و احد کے بعد عوده حمرار الاسد ہواجہ مدینہ کے فریب ایک مفام ہے۔ حب آب عزوہ أصر سے والي ہوئے اس كى عيم سولھويں شوال كو اى حالت بن اور ایس آدمیول کے ہمراہ ہو جنگ اُ حد سے دالیں آئے تھے دہمتان دین کے بیکھے ردانہ ہوئے اکر کفاریہ نہ جھیں کے مردان دین کمز در برد کئے ہیں۔ آگھ میل کے جھیا كركے اور دہال بن دوز قیام كرك والي ہوئے اورائ سال حفزت فالمدنم رت الترعنبا حامله وين ولادت امام ص سلام الترعلبه كے بجاس روز بعد حیبن این علی مین النرعنهٔ نے آپ کے بطن سندلیت بین قرار پرااتھا۔ چوکفی بجری بن سهرب برموید مواد الصار کے سنتر جوال جن کو قرار کہنے بین ای مقام برنہبد بوتے۔ اور ان نسب الل عرب برجہول کے ان کو تہبید کیا تفاسید المرسلين فيلے النرعليه وسلم في حاليس دن ك فنوت فيريس بددعا فرماني -اى سال سرب رجع ہوا اس بس منزکول کی ایک جماعت نے آگراسلام قبول کیا اور آنخصرت صلے النه علب، وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کی ایک جاعت بغرض تعلیم احکام دین ان کے ہمراہ کردی جائے۔ آکھزت صلے الدعلیہ وسلم نے ان کی بر درجواست قبول فرمالی- اور صحابہ کی ایک جاعث ان کے ہمراہ کردی۔ جب بہ لوگ رجیع نامی حبکہ بر

ببنج أدمر تدبوكئ اور فببله بن بزبل كوآوازدى اور ان كے سائف مل كران اصحاب بیں سے بعض کو تو شہیب ارکر دالا۔ اور ابعض کو فید کریے کفار مکہ کے باتھ فروخت کردیا۔ "اكمابل مكرمفنولين بدرك انتفام بسان كومجى فنن كردين وال شهدائ وجيع بن عاصم بن تابن بھی تھے ابنوں کے حق بنجانہ تعالیٰ کی درگاہ بیں شہادت سے بہلے کفار کے ہاتھوں سے ابنے جم کی حفاظت جا ہی تھی ان کی دُعامفبول بارگا ہ ہونی اور حن تعالے سفانہ کے اس فرست بر روں کو مفردر دیا انہوں نے عاصم بن نابت کے جم ا اطاطر کرلیاجس سے کسی تحق کی مجال نہ ہوگی کہ ان کے نزدیک آنا۔ جب ران ہونی آنو الشرنعاك نے بانی كاسلاب بھيج ديا۔ بان أن كے جسم كو اس معنام سے بہاكر

ای سال رہی الاول کے ماہ بیں عودہ بن النصیر واقع ہوا۔ بر بہود کا ایک فلیل تفا۔ بہال کے لوگوں کو جھردوز نک محصورد کھا گیا۔ آخر کارجب برلوگ شام اور صغیر کی جانب جلاوطنی برداضی ہو گئے تو انہیں جانے کی اجازت مل گئی۔ ہی ال وى قعده كى جاندرات كوبدرصغرك بوا- الوسفيان جب جنگساحدے والبس بوائ نواس نے آوازدے کرکہا تھاکہ ہمارے منہارے درمیان بس با استرارے کہ آئدہ سال كسندوع سے بدر بس جمع ہو كرائي كے بيكن جب وعدے كاوقت فريب آبيالو الوسفنيان درا- ال نے نعم بن مسعود كوسونے كے نبن كرسے دے كركا كرتاب محدصط التدعليه وسلم كے اصحاب رضی التدعہم كو دوائی كے ننائ كے سے فوزد دركرے۔ سبتدا لمرسلين صلح التدعليه وسلم ايك فراريا يخسو اصحاب ابني مراه الح كر روانه ہوئے اور بہج سالم مدیب منورہ والی ہوئے ۔ آب کر بجب إذ فال كه در النَّاسُ وَنَ النَّاسُ فَتُرْجَمُعُوا لَكَ يُو الْكَاسِ فَتُرْجَمُعُوا لَكَ يُو فَا خُشُوْهُ مُواكُلُا بِهَ وَرجب كم لوكول في التحاب محد صلى التدعليد ومسلم س كربهن سد لوك بمع بوت بي تمس الرائے کے لئے بس مران سے ڈرو) کامن ان زول کی واقعہ مفا۔ ای سال زبدین ابن کے حضرت رسالت مآب کے حکم سے بہو دیوں کی خط وكنابت كوسبكها الكهان كے خينه امور كى حفاظت كى جاسكے اور اى سال کے ذک قعدہ بین بہودی اور بہودیہ کے رجم کا مقدمہ ہوا اور ای سال بن النجنر کے صار کے نیبر میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ تعصفہ مورخ کہتے ہیں کہ شراب کی توریم ہوت کے نیبر سے سال میں ہوئی ہے بیکن بالخفین بات بہ ہے کہ شراب کی حرمت چند مرتبہ بہت ہی نازل ہوئی مفی بیکن بفول سجے آخری بار ای سال اُنڑی ۔ ایک اور فول میں ہجت کے چھٹے سال کا ذکر ہے ۔ اس درمیان غزوہ حدید بہد ہوا۔ شراب کی تخریم کا اعلان کہیں آپر کم بہہ یا اُنگھا الَّذِینُ اُسُنؤُ النَّنہا اُلحَدُو وَالْلَا بُسِلُو وَالْلَا لَحَابُ وَالْلَا لَمُ اللّٰهِ مِن اللّٰ مَالِو مَن اللّٰ مَالِي وَالْوَشَرابِ اور جُواا وربت اور فال کے میبنے میں آنخفرت سے ایک والو شراب کی قطعی حرمت ہوگی۔ اور اس سال شوال کے میبنے میں آنخفرت سے النّہ علیہ وسلم نے ام سلمۃ سے لکاح فوایا۔ اور اس کے بہلے شوہر الوسلم، ام المومنین زینب بنت فریمیہ اور فاطمہ بنت اسد ام علی بن ابی طالب نے ای سال وفات یا گی۔

بابخوب سنتری و دون دون الحدل کے مہینے ہیں جنگ کے بیز عزوہ دون المجندل واقع ہوا محسوم کے مہینے ہیں غزوہ ذات رفاع ہوا اسی غزوہ ہیں صلوة خوف مشروع ہوئی عندرہ کا نام خوات رفاع ارکھنے کے متعلق ہمہت سے تول ہیں۔ لیکن مجیح تول ہر جان کا م خوات رفاع الم موسی النہ موسی الم موسی الموسے کہ اصحاب سیول المد صلے اللہ علیہ وسلم نے برہمنہ با ہونے کی وجہ سے کہ اسے المد علیہ وسلم نے برہمنہ با ہونے کی وجہ سے کہ اسے المد علیہ وسلم نے برہمنہ با ہونے کی وجہ سے کہ اسے درخت یا بروں میں لیبٹ کے متفی ابیان موسی کے جینے اللہ درخت یا بہول میں لیبٹ سے اس مقام کی بعض حگر سیاہ تفی اور لبض سفید۔

اس سال شعبان کی دومری تاریخ کوغر و که مُربیع ہوا۔ مُربیع بی تخداعہ کے ایک نالاب کا نام نفا۔ اس عند و کو غور و د بنی المصطلن بھی کہتے ہیں ہویہ بہ بنت الحارث جن کا اصلی نام برہ ہے۔ ای غروه کے قید بول میں آئی مقبل ۔ اس کا ذرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ ذا د شرف زوجیت بخنا۔ اس سال معنون عالنہ معد بھنے ہوئی اللہ تعالی معنوں کا قصہ بین آیا ور زینب مجن سے آپ نے لکاح من مایا، حصور کی بھو پی زاد بہن تقبس ا در اس سے بہلے می زید بن حارث رصنی اللہ عنہا کے لکاح میں مفیس ۔ ایک دوایت کے مطابان آبیت تیم کا نیز دل سمی ای مسال میں ہوا۔ اس سال کے دی قعدہ بی غرد و خمند فی واقع کا نیز دل سمی ای مسال میں ہوا۔ اس سال کے دی قعدہ بی غرد و خمند فی واقع

تواجي كوغود و احزاب بهي كنفين اي غزده بي سيدابراد صلے الدعليه وسلم لے حصرت جب دركرا به صنى الترعنه كي كمر سي تنمنبر و والفقار با ندهي كفي اوربيم بن مسعود لي المخفزت صيالة عليه وسلم كياس اكراني اسلام كااطهاركيا تفادادر بجرال سدد صلے اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبائل بہوداور کفاران قریش کے درمیان ایک بہنرین ندیر سے مجھوٹ ڈوادی مفنی کفٹ اران فریش کا سردار ابوسفیان مفار اس مجبوط دولوں دلیل ہو کئے تھے۔ اس عزود بیس مسلمالوں کے جھاور مشرکین بیس سے بین مقتول ہوئے سے۔ اور کفار ہر ہوا کا لٹ کر غالب کر دباکیا تھا بھواس کے بعد ہمی کفاران ذہان لنے مرب منورہ کارُخ بھی نہا۔ اس عزوہ کی وابسی بیاس وقت جریل ابن نے ہ کے عودہ بنو قرابط کے لیے برا بھی کیا۔ کیس روزنگ بنو قرابط کو محاصرہ بیں رکھا كباراورسعدين معاذك فبصلة رضامندي ك بعدسب كوفننل كردباكباراني مبس ی بن اخطب بہودی بھی مفنول ہوا۔ ابولها برکا معاملہ اور ال کا ایت نبیس مسجد سے بانده دبنا وباندكرين بونا اور صلوت خوب كانترفع بهذنا اى سال شروع بوا اور اسى سال الخشزن صلے الله عليه وسلم كنورے برے كرے جس سے آب كى ران مبارك برخاش آلى - آب يا يخ روز ك كفرك اندرى نظري نظري واب اور بيدي خازادا فرما نے رہے۔ اور آی سال بیں بفول استح اور لفول جمہور کے جیٹی سال اور بفول علمار کی ایک اور جاعت کے نوبس ال فرلجنہ جے نازل ہوا۔ جينى كسنه بحرى - ال سال غزوه بن لحبال وافع بوا الخصرت صلے الترسيم نے دوسوسواردل کوسلے کرا تھاب ہجن کی جسنجو ہیں روانہ ہوئے بن اسحاب و کہ بڑونہ رون ارکوشہد کیا بھا آب کے عنفال واری کے قریب نزول فرمایا ، بنولی ان محال كريها وكى جو تيول برجيره كير اى عوده بن آب اين والده كى قرر تنزليف لے كيے اور روی سے آب کے روئے سے اعماب بھی روئے جیبا کہ منہورہ اور اسی سال بین عزوہ فابر ہوا۔ جس میں قبیلہ عظفان کے لوگوں نے ایکھزن صلے لیڈ علیہ و سلم كى ا دنتينول كولوث بيا نفارس لمرين الكرع في ان كبرول بيمسالم اور ان سے ا وتنبول كو جيم الباد اى سال نازات سناكا وا فعه بهوا اور آ تحفرت صلے لله عليه سلم کے دُعافرما نے سے سان روزنگ برابر بارسنس بوتی رہی تھی۔ ای سال

شوال میں واقعہ عزنین ہوا۔ اور ای سال بی عزد کا حدیدہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق غزوه بني لمصطلق جوبريه نبن الحارث كاحاصل بونا وافعه افك كابين آناجي ببرمبركا تباركرنا ببسارے ال سال كے واقعات بي اوراى سال دُنيا محركے بادنتاہوں کے پاس قاصدروانہ کئے گئے۔ جواب بین اسکندربہ کے بادندہ فوس نے آپ کی فدمت بس بداید دوانه کنے-اس بدیلے میں ماریب فیطیم ان کی بہن سبری بعقور گدم اور تجب ولدل سنابل عفي- آنحفزت صلے الدعليه وسلم في مارير فبطيه كو اين لئے ليند فرمايا ا درسيرين كوحسان بن دسب كو بخند بالبعقور كدبا مجة الوداع كى واي بس مركبااوردلدل حصرت معاوية كے زمانة تك بافى دہا۔ اسى سال سورج كرين برا۔ نمازكسوف منزوع بولى اور تولم نے اپنے خاوند کے ظہار کرنے کی شکابت کی۔ سوری فیک سمع الله فول الدی تجاد لك في ذرجها - نازل بوني - اوراس سال بين ام رُمان لعبي حصرت عالن مسالين منى الندعنها كى والده اورعبدالرين بن إنى بحرف وفات بإنى اور الوبرري فياسلام فیول کیا۔ برقبیلہ اوس کے ہمراہ مدینہ منورہ آئے تھے ال دفت آ محفذت صلے الدعلیہ ببهرس دولن افروز منفي - الوهريره بمنى وبن تشرلب لے كئے اور عروه خبرس حاصر رہے۔ یہ اس سال کے اخرکا واقعرہے۔

سرورانبيا صيك التدعليه وسلم البي سرمهارك كووى كى حالت بين ان كى كودين ركھ ہوئے تھے۔ یہ بھی عزدہ جبری کا واقعہ ہے۔ اور اس عزوہ بن بالوكرها ورصاحب وانت كا كهانا ، مال عنبمت كو قبل از لعنبم بيجنا اور باندبون سے وظى كرنا استزا سے يهد منع فرماديا- اى عزده يس منعه كانكاح حرام مواجو ابتدائ اسلام ساس وقت ك صلال اخفاد اور دوسری مرتبه اوطاس کے دن بعد فئ مکہ بھرصلال کردیا۔ اور نبن دن کے بعد بحرمت فطعی ابدی بالفاق جمیع علما بجرحرام ہوگیا۔ اور اس مسئلہ میں بجزروافض كوني مخالف بنين ب أى سال وا فعرب لذ النعرين ا ورخبر كى دالبي بن أتحصف ي سيا الده عليه وسلم نزاب ك اصحاب رصوال الشرعليم كى ناز كافضا بوحاك اور مجرنا ركومع اذان وافامت وجاعت كاداكرت كادافعه بين آبارى سال امجيب بنت الوسفيان كا ملك حبش من انتفال بوكبا - يراني شوسركي بمراه مل حبش كي بون عفیں جب ان کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو جننہ کے بادشاہ نجاشی نے آنخصرت سیا الشرعليه وسلم سے ان كافكاح كرديا۔ اور ایك دوسرا قول يہ ہے كہ يہ نكاح جھڑ س ، بحرک بیل ہوا تفاد ای سال آ تحدزت سے اللہ علیہ وسلم نے دوہزار ایک سوسوارول کے بداہ عرہ قنااداکیا۔ اور داہی کے وقت میوند بنت الحارث سے بقام سرف لکا ل زمایا. سروف مکرمخطرے قریب ہے اور ای مقام برآب نے خلون فرمانی جبونہنت الحارث كى دفات بجرت كے زيبھرس لجداى مقام بر تونى اوراب نك آب كى فترانيا ال مقام برموجود ہے۔ درمن النرعنها) آب بینین نکاح سب سے اخر بولول بی بن اور ایک قول سے وفات بن کھی آخری بنی لیکن ایک روایت بر کھی سے کروفات بين سب سية خرى حفزت عيفيه رصنى الترعنها بين والتراعلم-سنداته، بحرى - بن صفر کے مبینے بن عروبن العاص وخالدین الولیداور مان بن العلم بجرت كرك مدينه منوره آئے اور منزف باسلام ہوئے لعصنوں كے نزد بك ال حشرات نے سے زمات ہوی کے آخر س اسلام قبول کیا تھا۔ دای سان کی من ماربرقبطية من التعنبا كي بطن سي ابراجيم بن رسول الذه صل التدعيبروسلم بيرا جوے۔ ای سال مجد بنوی بیں منزفا کم کیا گیا ور ایک دوسری روابت کے مطابان قيام منبرساتوي سال بني موا اوراي سال سربير مؤنن مواادر حارث بي عميب

و بندہ کے بادناہ کے بعد مع خط کے روانہ فرمایا۔ حارث بن عمر کو شرجیل بن عمر د على في الى في السيال المحفري المال المحفري التراكيد وسلم في زيد بن حارث كونين بزار سواروں کے ہمراہ شرح بیل برروانہ کیا۔ شرح بیل نے ایک لاکھ سے زائد آدی جمع کرلئے تعدال لئے جنگ نے ہے۔ اس من اختیادی ۔ حفیدا زید کے ہاتھیں تھا۔ جب زیر شہید جوز كريرك و حصداً اجعفر من المدعن المدعن في المدين المدين الما وجب بريمي بنهدوك وجيدك كوعبدا لتدابن رواحه في سنبطال لبا-ال المائين كاحضرت عالم بناه صلح التعليم الم نے اشار تا بہلے سے حم فرما یا تفار آخر کا راس لڑانی فنع خالدین ولید کے ہاتھ یہ بيوني اوران كو اس عزوه بين سيف التركا خطاب لما اورجعفر بن الى طالب من الترعة كو نباركا عنب حائسل بوااى سال سربيخبطه وافع بوا عبيده بن جراح قربين كا الكفافلم في أجني بن كن بيوت من كسامان خوراك خنم بهوكبار ابك جالور جس كانام غر مفااور يه نها بن عظيم الجديم الحبير المارج بالدي بين مذكوري الترتعالي في ال الوكول ك ك اس كودرياس بإمروال ديا ليفف مبين نك اورابك فول كمقابن تقريبًا يك ماه تك يبي جالور ان لوكول كي غذا ربار أي سال مكه فتح بهوارة تخفيرت وسوي رمضان المبارك و دی بزارآدمیول کے ساتھ مدینہ منورہ سے کہ کے لئے روانہ ہوئے۔ راسندیں بنت م جمفہ جومکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے عباس بن عبد المطلب رضی المرعن نے اليه عيال كسائفة تخفزت صلے الله عليه وسلم سه ملافات فرماني عباس بن عبالمطلب ال سے بہلے انحصرت صلے الترعليم ولم كے حكم سے مكرين حاجوں كو بانى بلانے كا المرائجام وبن تخفي الى سال معاويه رضى الندعنه اورالوسفيان منى الندعنه ال كى بوك بنده اور منكرمسم بن الى جهل وغيره في السلام قبول كياحالا بحرا كخفرن فسيل النر عبروسلمن فن مكرك بعد ظرم بن الى جبل ك قتل كالح صادر فرماد يا تفاليكن عكرم ن ندى جيمه بنت حارث نے اسلام قبول كرليا اور ليت نئوبر مكرمه كوسا كفيل كر اس طلب كريك دربار رسالت: يح كنبى دبال عكرم بهى ايان كة تع اور حفزت عدين ينى المدلعا كے عنه ك زمائه خلافت بي اجبا دين ك دن شهيد كئے كئے۔ جب الخصرت الماليد الدنيد وسلم مجدين تنزلب المالي الديكروسي التدعنك الدالد فحالت كوا تختزت سك الترعلبه وسنم كرسات بيش كيا حصور في ال كوبنما

لباا دران وسن مبادك كوان كرسينه بركيرا الوقحاف رضى الترعنة فورًا ابان الے آئے۔ جس دفت حصرت الو بحرصد إن رضى الترعن البت باب الوقعا فركو الخفرت سلے الذ عليه وسلم كى خدمت بن لے كئے تھے أو آتحصرت سلى الله عليه وسلم نے ارمت ادفر ما يا كفا كمتم نے بوڑھے آدى كوكبول كليف دى بين خودان كے باس جلاجلنا مكه بيبوس مطال کو فتح ہوا اس کے بعد آتخنزت صلے الترعلبہ وسلم نے مکمعظمیں بندرہ روز افا من وماليداس دوران يبين سے مكركے اطراف بين فوج وات كرروانه فرماتے رہے اوربرجانب سے فتح کی جو تنجری آنی تری - خالدین ولب رسی الندعت کوعودی کے اور نے برعرد بن العاص کوسواع کے اورسورابن فیروز کومنات کے نور نے یرمقر رفر ما بادیہ نینوں راسے بنوں کے نام بیں، اس طرح خانہ کعبہ سے نزک کی بنیاد ا کھیڑدی - اس کے بعد وسوي شوال كو باده بزاد كے ہمراه جواہل مدينه اورست فارمكر مضح جنبن كى جانب انه ہوئے۔جب صحابہ کی نظر اپنی شوکت و کنزن برائی نو آبس میں فور یہ کہنے لیے کو اب تو ہم برگز مفلوب نہ ہوں گے۔ خداد ندلعالیٰ کو یہ بات لیسند نہ آئی اور غیرت خداوندی کے ان حسزات بر كمفتضائ امتحان ايك قسم كي تعكست طوال دي. وه دبها في عوب كرجن کے داول بیں ابنی نک اورے طورسے ایان نے گورنیس کیا تھا آگیں میں جرمب گریاں كرنے لي الوسفيان نے كہا كہ برسكست دربائے كنارے كار بنتے كى دوسروں لے كباكه جادوك ملمع سازبال آخر كارباطن ثابت بول كى ال وفت المخفزت صيارا علیہ وسلم نے اپنے برورد گارسے مدوطلب کرے جیت دکنکہ یاں اٹھاکیکفاری جانب بهينك دين كنكرلول كالجينكنا تفاكه كفارك نزم ك تركمت كها كيزان وه بین مسلمالوں کے لفکر بین سے صرف جارا دی بنبید ہوئے اور مخالفین کے سنز آدى فنافى السارسقر ہوئے - اس كے بعد إو عامركو ابك لا كے ہمرد وص سيجي كبادبال سي بهت سامال عنبمت فبصر من آباد جيمبرار آدى أو فبدكرين كي اورجوبين بزار اونث وجالبس بزار سے کچند زبادہ بھٹا بجری و جاربزاروفیجاندی ادران فبدبول کے درمیان بی سنجا ربنت الی رف جو انخصرت صلے الدینلبروسلم كارصناع بهن مخيس وه بهى قبيد توكراً في مخيس الخينون صيلے الترعليه وسلم نے ان كا اكرام كبا اور الجبس أن كے ابل وعبال كي طوت والي جميح ديا-ال كے لعب

طالف لنزليف لے كے اوروباں كيا استندول كو الخاره روز ال معاصر بن ركھارك کے بعد فرمایا کہ وعلان کردو کہ جو سخف باہر آجائے گا آزاد ہے۔ اس اعلان کوس کردس دہوں سے زائد باہرنکل آئے۔ الو بکرہ بھی ال کے درمیان مقے۔ الموں لے لینے آپ کو قلعہ سے كنوئين كے دراجہ حرقی مے بنے أمار اتفاء صحابہ بن سے بارہ آدمی طالف بن تبہید ہوئے۔ ادربیال سے کامل فتح اورالفظائ جنگ کے بغیر دانس ہوئے اور جعوانہ سے احرام باندھ کر حجيني ذلفنعده كوعره ادافرمايا ببراس حاً مختبن كامال عنيمت لفنبم كيا كبار بهواذن سابك و فدآبا اور اس کے اسلام قبول کر ہیا۔ ان کے فبدی اور مال دالیں دے دیئے گئے اس کے بعد مالک بن عوف جو ہوازم کا سردار تفا آکرمسلمان ہوا۔ آب نے نتوا دنٹ اس کو انعام بس دیے اور اس کے اہل دعیال بھی والیس کرنے یمزیبربراں اس کوطالفت کاعابل مفرد كرديا اى مقام برحنت دل ابل عرب عنيمت كي نفسيم او داس كي طلب بي آتخفزت ميااللر عبيروسام كالفاكتنافانه ببن آئے وبنائج آنخفزت صلے الله عليه وسلم كوالك دو کے یکے بھلاکر آب کی جادرت ان مبارک سے آنارکر کے اور لعصنے جوانان الفار بھی عینمت کے معل ملے بیں چر بیگو تیاں کرنے لیے اور آمخفزت صلے الترعلیہ وسلم نے وانان الضاركو دنباكي ولت بنائے وقع آخرت كنواب اورائي محصوص عنابت كى . بتارت فرماكر درجة حصوصيت بين ممناز فرمايا اوريه بهي ارث دفرمايا كرسامان دينا حفي چونکے بہلوگ میری قوم کے ہیں اور صغیف الا بال مھی ہیں۔ ان کے مال واسباب غارت ہو گئے ہیں۔ان کی مبین اور ان کے شہر فیصنہ سے جانے رہے۔ اس لئے بیں جانہا ہو كم اس مال غينمن كے ساتھ ان كو مخصوص كردول - اور ان كے مال بھى اتفين كو والبس دے دول تاکہ یہ ان کے ایمان کے زوال کا سبب نر ہے۔ اس کے بعد عمّا ابن ایب اورمها ذر شن النزعن كو مكرين طليفه بناكر مدسب مؤده كودالي بهيك اوراس سال کعب بن ز مرفے فقیدہ بان سعاد لکھ کر آنخفرت صلے الد علیہ وسلم کے صنور بیل بن كيا اورفس سے محفوظ اور كے -اى سال الخفرت صلے الشرعليہ وسلم نے سود و رصی الترعنہا کے طلاق کا رادہ کیا۔ انہوں لے ای باری حضرت عالت رضی دایت کو بخش دی اور ازواج مطرات کے سلیلے بین منساک رہیں اور ای سال زینیا نے جو حضور کی بڑی صاحب زادی اور ابی العاص کی بیری منبس وفات بانی -

(رصى الشرعبها) -

مست او ہوئی عبینہ بن حصین کو مع بچاس سواروں کے روانہ فرمایا۔ عبینہ د شمنان دین کے تفریبا بیجاس آدمیول کو گرفت ادکرلائے۔ افرع بن عالب اور ایک جاعت تے جوان کی مفارشی تھی آ مخفرنت صلے النزعلیہ وسلم کو درواز ہ کے باہرسے آوازدی اور آین إِنَّ الَّذِينَ يَنَا دُوْ نَصْتُ مِنْ وَرَا إِلْحِيْ ابْ مِنْ أَرْبِيلَ بُونَ رَبِّ مِنْ رَجْب رالية تَاك بولاً آب کو آواز دینے ہی مکان کے باہرے) آخرنگ ولیدین عقبہ کو صدقات کے وصول کرنے کے لے فلیلہ خذاعہ رکھیے۔ جب خذاعہ کے لوگ بینوائی کے لئے آئے لو ولیدین عفیہ لے خیال کیا کہ مثابد خداعہ کے لوگ جنگ کے لئے تکلے ہیں جنا بجب مدینہ منورہ والی ہوکران کی تناہب الخصرت صلے اللہ علیہ وسلم سے کی-اور آبر کرمیب اِن جَاءَکُمْ فَاسِقُ بِنَبَاءِ فَنَبَيَّنُون ا ترجمه دراكر آب كے پاس كونى فاسق خرلائے تو اس كو تحقيق يجيئے) الل بونى اور اسى ا الخفرات صلے الدر علیہ وسلم ایک ماہ کے لئے اپنی بیواوں سے علی وہ و کئے سے ۔ اسی سال میں عزود بنوک کے لئے لیکے اور امرالمومنین علی فرکو مدینہ میں اہل وعیاں بر خلیفر بنایا جب ابنوں نے آنحفرت کی جدانی اور منافقین کے طعم دینے کے سبب مدینہ کے قیام بی کلفت ظاہر فرمانی کو بدرلیہ احادیث انت منی بمنزلۃ هارون من موسی ترجم الم مرے زدیک بمزل ہارون کے ہوموسے علیال الم سے کے اسلی وستی دے كراس منقبت عظم كے مساخة ممتازكيا۔ اى بورة بنوك بس صديق اكران المران ممال ا ورعمر فارد في الني نسف مال لاكر حاصر كر دبا تفاء عنمان ذي النورين كا جبين عسر و كواور يصيره ماناان بين صحابيول كاجر كأتب كركميه وعلى النائنة الذي خِلْنوا راوران ين آدميول کو جو يکھے دہ کئے بن الآخر کے جردی ہے ای عود و بنوك بس تفارة تخفرت صلے الله عليه دسلم نے دومينے وہاں يرقبام فرمايا، ورلغبرارانی کے والی آ کئے ،ورو بن برصاحب ابلہ ابل حق اور ازرے آئے۔ اورجز برقبول کی اوريس سے آپ نے خالد كو مع جارسو سواروں كے اكبدر ير جو دومنہ الجندل كا بادناه تفاردان ونرمایا اس کو ببدکرایا اور ال کے بھائی کوفت ل کرڈالا بھراس کو بھی جزیہ ی سے رط پردہا کر دیا اور سفری دالی بی مید هزار برگزر ہوا۔ برمبحد منافقول لے الدجه صد ابل قبالے بنائی منی تاکہ اس معید کی جاعت کم ہو جائے۔ آب نے اس مجد

كودي اللي كى وجه سي خرب كريك جالا وبا- فرآن مجيدات وافعد ك فبردنب ب الذن ا تَخْذُرُونَا مُسْجِلًا إضرارًا أَلَىٰ يَهُ سُرِيمِ مِن لِرَقِ لُون فِي كُمْ مِدِين إِنْهَا مِن بِ اولا خرد) رمضان کے مہینے ہیں مرسب منورہ کنزلیب لے اس وقت دقیت کا وفرا کم مسلمان بهوا اورآب نے ان پر بران مط عائد کی که ده جب کک ان وطافیر کومنهیم ندكري كے اور مذنوري كے اور كارنداداكري كے مسلمان كامل نہ بھے جبيل كے - ان نزائط کو بوراکرنے کے بعد حلفہ اسلام بیں درخل ہو کررہم اطاعت بجالا ہیں۔ اس نفرط فاسدكوان سے ددكرك والي ليا ، ور آية كر كميد و دلا ،ن تبتنات غندكدت نود: البيد الأيد يركم و اور اكر بهم نه نابت رفضة آب كود البنه فريب كفاكه آب أن كي طوت مائل ہو جا بیں) الآخرہ ) کا شان رزول یک و اقعہ ہے۔عثر ن بن الی انعاص کی ان کے اور امبر بنایا۔ ان کے سے الوسفیان بن حرب اور مغرہ کو اس کے انہدم اوران بن کے آور کے لیے جو طالف بین تفاردانہ فرمایا۔ سی سال جمر کی ہوئر ہ کے خط اور فاصد دربار رسول بین کے ۔ ساتھ ہی سی تفان کے اسلام کی بی نبہ لائے اور ای سال ابو بحر صدّین کو جے کے لئے بھیجا۔ ان کے بیچے علی مرتف کو بھی رونه فرمادیا ناکه سور د بران برهدکرشنا دین اور مشرکین کے عبد کو توردین ادر لوگوں کو برمہنے طوا ف کرنے سے منع کردیں کی منزک کو جے نہ کرنے دیں اور خبر دے دیں کہ جنت بیں سوائے موس کے کوئی نرداخل ہوگا اور اسی سال فا مربہ بنہ كورتم وندرابا اورعوبمربن الحارث نے ای عورت كے ساخذ لعان كبا اور سى سل رجب کے مہینے میں نخ سی نے حبیثہ میں وفات یانی اور مخصرت صلے الترعلبہ وہم نے سیب بی ای فارجنانہ ادا فرمانی ننافعید ای سے بردلیل برنے یں۔ كرفائب مبن برنازجن ازه جاريب وتفيه كمن بس كدبه وافعه بيغيرصل الترعلية سلم کے لئے مخصوص ہے اور نجائن کا جبنازہ آپ برمنکشن کردیا گیا تفااس سائے حقیقت بس آب نے ناز حاضر میت پرادا فرمانی مذکه فائب بہد

اور اس سال ام کلنوم (عنمان بن عفان رسی الترعت کی بیوی) نے دفات بان اور اس سال ام کلنوم (عنمان بن عفان رسی الترعت کی بیوی) نے دفات بان اور اس سال کے ماہ ذری فقعرہ بن عبرالنگر بن اُبی من فق جہنم ردانہ ہوانو آنحصرت صلی التّدعلیہ وسلم نے لینے دعدہ کے بموجب جو اس سے آپ فرما جی تھے اپنا بیرا ہوں س

يردال ديا- آب كاخبال مفاكه ما اس الباكين سناباس كي فوم برجي رزي ؛ دروه مسلان بوجابين جنا بجرحضورك خبال كے مطابق بى الرظامر توا ورتب اس كى قوم نے برد بجماك آل سردر صلے الله عليه دسم نے ابنا برائن ال بردن ب توابب ہزاد آدمی ابان کے آئے اور ای سال عرب کے دفود ہر جیار جات ک آنا ننردع بوكے أى كے أى سال كانام عامل دفود ب تام عرب مم اسلام كو معتمد کی فتح برمو فوف رکھے ہوئے گھے۔جب ان لوگوں نے بردیجا کہ بیٹوائے عرب لین زہر نے بھی اطاعت بسول کرلی ہے اور اسلام لے آئے ہی توسب نے لین کرلیا ہے ا سی بی ان کے مفاہلے کی طافت بیس رہ کئی ہے اور محد صلے الشرعلیہ وسلم بی دن مجى سجّا ہے ، دربت برسى باطل ہے۔ حَاء الحق و زهن الباطل ان الباص كن زهونا . شرجمه (حن آبا ورباطل بها كارباطل تو مهاكة بي والاب) بعنول بر جوعتين مرج نب سے آن اور ابن گردنوں میں حلفہ اسلام وال لینیں حرطرح مرد كون ما إب إذا حَاء نَصْرُ الله وَ الْفَحْ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أنواجًا أرجب رجس وقت التركى مدد اور فيح آكى أوآب ديجيل كے كرجم فتوں کے جاعیب اللہ کے دین میں داخس ہول کی)

كويمن كى طرف بيجار واقد جيز اوداع بهى اس سال كاب - أندن صب الترجيدوم نے تون کے بعداس کے علاوہ کوئی تے ادائیس فرمایا تھا۔ اعلان بوت سے بہت ورس كى لبدات نے بہت سے والے سے تھے علمار كوان كے تماركى فدر كابيس ب ك وج سان كى تعداد كو احاطة ضبطين نه لايا حاسكا ينكن بحرت كے بعد عمرے بالانفاق جار کے بیں اور ای سال مجز الوداعے دن آبر کر مب انبوام الکنات کی ونیا کھور آخ الك نانال الولى - في كل والبي من عديه في منزل بدا بمراكم منين عي مراحظ التركية كوخصوصيت سے من كنت مولاة لحاليث (جي كابي مود بول اس كي كي كولا بين) مسمحضوص كيا- اوراى سال ابرابيم بن رسول الشرعيد الشرعليه وسلم عودت بالی اور ای سال سام بن تعلید نے آکر آنخون سلے الترعابہ وسم سے حکم این وربافت کے۔ اور کھرائی قوم بن دالی جاکہ ان کومنزون براسلام کیا. اور ای سال حائم طانی کے قبیلہ بی طی کو قب کر کے دائے۔ ان قبد اور سی حائم عالی کی رون کی مخلی۔ اس کا کھائی بہن کو جنور کے ملک نام کو کھاک گیا۔ استخترت سے استرتبیہ اسلم ئے حالم طاری کی دو اور اکریک خلوت مجنی اور دون ہے کہانی عدی بن حالم کے بال داس بھی دی کئی اور کبردولوں نے دایس آکرا سام فیوں کر اید ایک دوسرے قول کے مطابی طائم کی اولاد کا واقعہ لویں سال ہجری کا ہے اور ای سال خالد دبن مرث يرجو بخوان بل عقع بهي كي ده سب كي سب المسلام كي تي در آب كي قد بیل حاصر ہوئے۔جب آب کی نظر مبارک ان کے وقد برٹری نو فروبا کہ بہ کون نوک الله المندوسان معلوم بيوتے بين -اي سال باؤان جو دالي کين تف انتقال کركيا. اورمعاذ بن جبل منى التدعم كركم وتفزون كي طوت بيجا أن كي سواري كيمره يا بياده چل كرد آب سے الجين شرف رفضتى سے منزف فرد، ور ايث و جواكه ئ معاذ الث بدہم کواس سال کے بعد تم نہ یا دُاور کی ہاری متباری آخی الفات ہو يرسنكرمعاذ رويرك بهرآ كنزن سيا الترعليه وسلم عدن كورضن كيا ورى سال جزیری عبداللرکودی الکاع بن ناکوریر روانه فرما یا و داوراس کے امرار مسلمان ہو کئے۔ اور ای سال فروہ بن عرائبذائی جوسٹ دروم کی طرف سے اُن

الع مرحديث منعيف ہے جی کی تشتي کا ب ب مو البيان بن موجود ہے (مترزم)

حدود ورب برجوردم سے منتسل جی عاش تھا مسهان م وگیا۔ روم کے بادمشاہ نے کہ بہ گرفت رکرایا۔ ورس کے مزیر ہونے کا باعث ہوا ۔ فروہ نے کہا تو خوب جانا ہے کہ بہ دبی ریوں ہی جی کے فہور کی بتارت بیسے علی نبینا و عیبہ سلام نے دی ہے۔ بہن تو اپنی سلطنت کے زوال سے وزن ہے۔ ، ورسلام کی سعادت سے منزون بنیال مونا۔ نشاہ روم نے فردہ کو قیب درکے ماراد الا۔

نند کردن دسوی ریخا یول کو گورک اند آنشای کا گیشند کون مون نی کیشند کون مرحن نفت استریم کون خود کی مسیلم کا به اور اسود حن افعن استریم به خود کی مسیلم کا به اور اسود حن افعن استریم به خود کی مارے جانے کی جور نے دی۔ اور یہ بازیکون س مرح پوری بود کی در سود فنسی نے صنع ریمن بیل خود بی بر خوج کی جورت بیل خود بی کورت سے انکاح کر ایور فائل کون بیل خود بی کورت سے انکاح کر ایا می عورت فرد رکھے کی اس کی توست سے انکاح کر ایا می عورت فرد رکھے کی اور فلم بین کو بی کا فرد کے بی کا فرد کی بین کو بی کا بین کو بین کا فرد کا کا در اند را اند را

دفت ایک بلندآ وازنکالی به اواز ان باسبالول کی آواز کے منابہ عفی جواس کے مکان کے گرداگر دمنجان تھے۔ لوگول نے کہا کہ بیکسی آ واز ہے۔ اسود عنی کی عورت نے جوال کے قبل میں نظر کی تفایل کے قبل میں اوگول سے کہا کہ نم لوگ اپنی حالت بیزفا کم رہو۔ یہ آوازوی کی ہے۔ جو تمہارے سیخر مینانل ہوئی ہے۔

البود لمون كانام عبهد بن كعب تفاادراس كوزد الحاريمي كين تضيه كابن تفا ادر لوكول كوعجيب وعربب بانبن دكهلانا تفاابس كخردن كابتدا محت الوداع كي بديولي في . مسيلم كذاب كا قائل وحتى تفاء وحتى في عره بن عبدالمطلب كو بهى تبهد كبا تفاوه كاكرتا تفاكس اس آدى وقتل كرتا بول جوسب سي بهز بوباسب سي بدنز بوبسلم ملون إورُصا تفا بى حنبفه كے دفر كے ساتف آنخفزت صلے النه عليه وسلم كى فدمت بي حاصر بهو كرصافة اسلام بس داخل بهو انفالبكن حبب بامه دالس بهنجا نومرتد بوكيا ودعوى كباكه بي صيال الترعليه وسلم في مجد كو اي بنوت بن سنديك و مالياسي - ال في نزب اورزناكوجازاور فرلجبت فاذكوسا فطكردبا ابل فسن وقسادكى ابك جاءت إلى كهذابي ہوگی اوروہ قرآن مجید کے مقابلے بن عی نامطبوع کو گڑھ کر عقلائے جمان کا منتی بن ليا - جنام والعادبات كمفا بليس أل في كما ب والزارعات ومعاولحاصدات حصداوالطاحنات طخناوالخا بزأت خبزاواالناردات نردا بوسرى باصفاع بنت ضفد عين الى كم تبقين لا الماء تكدين ولا الشاريين تمنعين واسك فى الماء وذنبك في الطين - وكفته الفيل ما الفيل لد خوطوم طويل ان دالك من حلن ربنا الحليل - كمنة بن كراس المون مع بعض وارن واستندن مجی ظاہر ہونے منے یہ سب ال کے مدعا کے خلاف ہواکرنے اگری کے لئے درازی عمر ك دعاكرنا توده فو زامرجانا أنحد كى روستى كے لئے دعاكرتا أو فى الفوا ندها ، وجاتا. ايك مرمنبرمسيدالمرسلين صلے الترعلب وسلم كي خدمت بين ايك خط اس عبارت ين تعا: - من مسيل ديسُول الله الى عهد إما لعد فان الارض لنا لفف دللفرلين لصف الخالف ليترافي العرام العد فان الارض لنا لفف دللفرلين لصف الخالف ليترافي العرام العد فان الارض لنا لفف دللفرلين لصف الخالف ليترافي المرافي المراف نزكب، در دمسيلم رسول الله كى جانب سے محدكى طوت الم ابعد ذبين لفعت بارى ادرنصف قريش كى ليكن قرائن زيادنى كرتے بين الحفرت صلے الترعليم وسلم في ال بواب بن الكا من محدر سول الله الى مسيله ذالكذاب ا مابعد فالتُ أكثر فن الله بن بنها من بیشاء من عباد او العاقبات الله منتقبی طفر مجمد برا مراس الله من الله بندون برسح می طوف سے میں مراب کوا ما بعد بے شک زمین الله کی ہے۔ اپنے بندون بن سے می طوف سے میں میں کا دارت بنا دنیا ہے اور آخرین کی مجلا بُیال پرمبر گادوں کے لئے بین ، ووسند کے دن حضرت میں بنا دنیا ہے اور آخرین کی مجلا بُیال پرمبر گادوں کے لئے بین ، ووسند کے دن حضرت میں داخل ہوئے الله علیہ کو من محال بین وائل ہوئے اور خوش خوش خوش محال بین داخل ہوئے لائے لئے کہا یا دسول الله آن کا دن بین فالله دوسرے دافوں کے اجباہ ہے۔ دوبہر کو ایک اور قول ہے کہ جاشت کے دفت آپ بادھوی دبیع الادل کو اپنے برود دکار کے درباری نشر لوب کے کئے سر شنبہ کے دن آپ بادھوی دبیع الادل کو اپنے میں دیا اور نام دن گروہ لید کروہ نماز جن زہ اداکر نے دہے جہار سند ہی داف بین دفان کیا ۔ صبح الله علیہ وسلم دعلی آلہ و اسحابہ دا شباعہ انجین ۔

مفامان ننه لفنه كى عادت مبعظم معزن خانم الانبيار سلا النه على النه عادت معزف معزف خانم الانبيار سلا النه على النه على منزبت السطوا نات ممن منزلت و عليه آله وم برعالى مزربت السطوا نات ممن منزلت و مجرات منبقه وغيره كابران

علائے نابی (الله ان کی کوشل کی جزادے) بیان کرنے ہیں کہ جب سرورانبیار صلوۃ الله کی اونٹنی مجدکے دروازہ برجیھ گئ نو آنخصرت صلے الله علیہ وسلم نے فربا هذا لمنزل انشاء الله تعالی نرجم نے اگراللہ کو منظور ہوا تو بہی منزل ہے اگراللہ کو منظور ہوا تو بہی منزل ہے اگراللہ کو منظور ہوا تو بہی منزل ہے اُوٹئن سے اُنز کر یہ آیت بڑھی دہ انزلی کم انز کر یہ آیت بڑھی دہ انزلی کی منزلا میکار کا وائٹ کی بڑ لگ بڑ لیہ نو کر ہم کے کو کو نزول برکت کے ساتھ اور نو ہزئری نازل کی فیاد اس کے درمیان مربد نظا جو دو دالا ہے ) اس دمانہ میں یہ خطبہ مبادک نظمتنان نظار اس کے درمیان مربد نظا جو دو بنیم بیموں کا حق مظا و ربد نظیم بعض الصار کی تربیت بیں ہورش باتے سے مربداس مقام کہ کہتے ہیں جہال خرمہ کو خشک کر کے نیم بنانے ہیں مسلماؤل کی ایک جاعت آل سرد ر

كانغراب آورى سے بہلے بہاں از برهاكر في عنى بربدالمرسلين نے أن دولول بنيول كوبرايا ادراس مقام كومجد بنائے كے لئے ان سے خريد لباء ان لوكوں نے بہت كوش کی کہ اس قطعہ زبان کو اجبر تبیت دے دیں لیکن حصور افری راضی نہ ہوئے۔ بہلے ذبی کی بمت دی بعد کو مبحد کی نبیادر تھی ایمن انصار نے اس کی نبیت کے نلاوہ صاصال دیں كواني مالول بس سے كھور كورفت دے كرائيس راصى كياا دراس مقام كے نتيب وار کودورکرے ال کی سطح برابرکردی جو درخت ہے موقع تھے کاٹ ڈالے بھرمنی نبیادر تھی بین کے قریب، میدابراہم کے شالی جانب، برابوب کے باس اینیس نیاری جاتی ہیں۔ الخشرت صلے الله عليه وسلم برلفس لفيس اور صحابه كاايك كرود ابنا في تحروهوك بيع. صحابہ کے شوق اور سی کی فاطراب بریر صف تصفیم رحم راے البر بہیں ہے بھلان کر المنان آخرت كالسب مخن دے توالصار اور مهاجرين كو المجدكي جيت مجور كي جيمال سے اورسنون بھی کی دکود اول سے نیار کئے گئے۔ حدیث میں ہے کہ جب آ تحقیرت صلے اللہ عليب وسلم مجدك بنبادر كدرب تخفي أوجرس البن فداك جانب سي كم لا ت كداك عران موسى كليم الندك عراق كمطابن بنائيت الى لمبندى سان كرنس ذياده نتهو اوراس كانتها ورا النشين كالكفت سے كام نه لياجائے . آل مرد صلے الدعلية سم ك زما ف بن معجد كى تبعث البي كفي كم اكر بارش وفي نو اديرس لوكوں كے سرير من گراکرن تھی۔جب بہلے بہل مجد نبوی کی بنیاد ڈالی کئی تھی توال کی بیو کا طول فبلہ ے حدثال ال اور مرق معمر باک ترایع کو مقاد فع جبر کے اور سندسات بحری بین آن کی مجند بدردی کئی ادر برطرف سے اس کو صددر صدر کردیاگیا طران تقل کرتے ہیں کہ رسول الترصیلے الندعلیہ وسلم نے ایک انصاری سے جومجوزان کے بڑوں بن رہنے سے فرمایا کہ ایک اللہ ایک ایک کے بن کرنے کو جو اس مکان کے عومن ممين بېشت بىل مائى كان كى سكت بوتا كى بم محد كو د بين كرديل -جب ال الصاري نے ال معاملہ كي توقيق مذياتي توعوض كيا بارسول النز . بي غرب وی اورعبال می د کھنا ہوں میرے باس سوائے اس مردے اور ذبین بنين ب - الخضرت صلے الدنبليد وللم في ال الصاري كو مجود بنيل كيا ليدين عمال بن عفان رضى النرنعاك عنزك ال زبن كوالصارى سے دى بزار در ہم بى فر برلساور

آنخفرن صلی الدّعلبرد لم کی خدمت بیس عافز ہو کوعوش کیا کہ اس نظعہ زبین کو مجھ سے اس گھر کے عوض جو مجھ کو بہشت بیس ملے گا خرید بلیخ اس دقت حضور صلے الدّعلبرد سلم نے قال بین عفال مین اللّه عنہ سے زبین کو بدل فد کور کے عوض خرید کر مبحد شرلیب بیس داخل فرما دیا۔

بنیا د بیس ایک اینٹ اپنے دستِ مبادک سے دکھی اس کے بس الد بجر صداین ہیں اللّہ عنہ کو طلب فرما یا تاکہ دہ بھی بنیم صلے الدّعلبہ دسلم کی اینٹ کے برابرایک اینٹ دکھ دیں اس طرت عرفی الله علیہ دسلم کی اینٹ کے برابرایک اینٹ دکھ بیم طرفق مبحد فیا کی بنیا در کھنے کے دوران اختیاد کیا گیا مخفاے قنان مینی الدّعنہ الحرف متعلق البنہ کلام ہے اس اللے کہ حضرت عنمان اینڈ کلام ہے اس میں دوجود دیکھی جودن کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی جونت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی جونت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت سے ایمین کے داللہ علیہ دسلم کی ہوت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت کے دفعت مدینہ منودہ بیس دوجود دیکھی حسنہ کی ہوت سے ایمین کے دالم میں میں دولیں میں میں دولیں میں میں کے کھنے دوران میں میں دولیں میں میں دولیں میں میں دولیں میں دو

امام اُحرا الومررة رصى النه عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ صحابی اینیس ڈھونے کھے اور
آنحفرت صلے اللہ علیہ دسلم بھی صحابہ کی مدو فرمانے تھے۔ ہیں نے ایک مزنبہ دیجھا کہ بہٹ سے
کے کرسینہ نک بہت کی انبیس اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا یا دسول اللہ یہ انبیل محصوکو دے دیجے ناکہ بہنجاد دل۔ فرما باکہ ابنیل آؤ بہت ہیں تم بھی اٹھا کہ اور بہم بے لئے
جھوڑ دو۔ بقینیا بہ دافعہ نبیر نان کا ہے۔ اس لئے کہ الوم ربو کا اسلام قبول کرنا اور فنے فہر کا
دافعہ کے نامی کا ہے۔ اور تنیر اوک مقدم ہے۔ جمعے حدیث ہیں آیا ہے کہ ہر صحابی ایک اللہ ابنیا اللہ علیا اللہ

عار بلایش کے ان کوجنت کی طرف اور وہ لوگ بلایش کے ان کوجہنم کی طرف )۔

تبلہ اول تیمر کے دوران سولہ باسترہ جیسے تک بیت المقدس کی جانب رہا اور مبحد
کے بین دروازے نصے ایک دروازہ بجانب پایاں جوکہ اس وفت قبلہ ہے اور ایک وازہ فرا بی جانب پایاں جوکہ اس وفت قبلہ ہے اور ایک وازہ فرا بی جانب کہ اس وقت اس کو باب الرحمت کہتے ہیں۔ تیمرا دروازہ جس طرف سے آنحضرت صلے الدی بلیہ وسلم تشرافی لانے تصے وہ باب آل غمان ہے ۔ اب اس کو باب جبری بل کہتے ہیں۔ یہ مصنور کی جائے ہیں۔ یہ موہ کھوا کی جس کو عوام الناس باب جبریل کہتے ہیں۔ جب قرآن مجیب دیل تجویل جب فیار فرا در بار فرا دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی حد قرآن مجیب دیل خود اور دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کے متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبن نے دربار فرا دروازہ کی متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبریل ایک متعلن حکم ناذل ہوا جبریل اجبریل ایک دربار میں متعلن حکم ناذل ہوا جبریل ایک دربار میں متعلن حکم ناز کی میں میں متعلن حکم ناز کی میں میں متعلن حکم ناز کر می کو میں متعلن حکم ناز کی متعلن حکم ناز کی میں میں میں متعلن حکم ناز کی متعلن حکم ناز کی متعلن حکم ناز کر میں متعلن حکم ناز کی متعلن حکم ناز

ديدعونه الى النارتر جميم رافس بكرفتل كرك كي عادكو ايك جاعن باعبول كى

سے آکریس فدربردے درمیان میں مائل تفریبار موں خواہ درخت کے کے سامنے سے ہٹا دے۔ جس مقام براب مجد نبوی کی بنیاد ہے۔ فبلے سمن والے منظر بر مبزاب کو درست كيا- الخربل قبلك جوده يندره دن لبدنك أتخفزت صلے الدعليه وللم كى تمازكا مقام اسطوانہ کے بیکھے نفاجی کواب اسطوانہ عالث اسے بی اس کے بعد محاب کا نقام جوآج نک مقرب منعبان بوا-آلرورصلے الدعليدوسلم كے زمان بي محراب كى يہ علامت معنى جن طرحساب مجدول من باني جانى ب عرب عرب عبدالعربيز تو دليداب عدالماليوى کی جانب سے مدینہ منورہ کے امیرمقرر ہوئے تھے اکفول نے ال کی ابتدا کی ۔ آتحفر سن کا بیٹ کے قبلہ میں وہ مفام تھا کہ اگر آب اسطوانہ مذکور کی طوف لیست کرکے شام کی جانب مذکریں۔ ادرباب عثمان کے مقابل اس طرح کھواے ہوجا بنی کہ باب مذکور دائیں تنام برواف ہو جائے أو مقام قبله حاصل موسكا ہے - الحفرن صلے الدعليہ وسلم منرد تھے سے بہلے ماب کے زیب متصل جانب ولی کھڑے ہو کر اصحاب کو خطبہ سے منزون فر ماباکرنے تھے ا در کھی کھی طول قیام کے سبب جب لکان ہوجاتی تو ال لکھی سے جو اس مفام راهب ك كئ تفي تكبير فرما باكرتے منفے ـ ملك عرب كا ايك شخص مربيد منوره بين حاصر ہوا ليكن بحج دوابن بہ ہے کہ وہ مربیہ ی کا باستندہ تھا اور کسی الصاری کا غلام تھا اس نے الخفرت صلے الدعليه وسلم سے درخواست كى كه اگر حضور فرما بنى فرما بنى تو ايك البا منرتیارکیا جائے کہ اس برکھڑا ہونا اور بیضا بھی آسان ہوجائے آیا اس کی النال كومنظور فرمایا اس نے بین درجه كا ایک منز نبادكیا اس كانبسرادرجه بینے كا مفام نفاء الح روابيت كے مطابی جب سرور انبيار صلے التر عليه وسلم نے ال مبركو اس مفام بردكھا كه جهال اب منر ترلیب و در مفام معین سے جہال بہلے خطبہ بڑے سے منفل ہوگئے توده اکروی جس سے مجمی کمی آب ملیہ فرمایا کرنے مضے آپ کے فراق صحبت بس تن ہو گئ اود آه ديكا شروع كردى ده البي آواز لكالني تفي كه جيداد منى لكالني بيد يمام حاصري نے بھی اس آواز کو مشااور برلوک بھی اس عجب وغریب حال کو دیجھ کررو نے لیے۔ الخفرت صلے الترعلیہ وسلم منرسے انزاے اور اس بردست تنفقت رکھ کر فرمایا کہ اكرتوجات تو مجه كو برى حكم برسالقرحالت بس كردول- اوراكرجاب تو بهند جاددال بن بخال دول تاكد أس كى بنرول ادر حينول سے براب بواكرے اوردوشان

خدا برا مبوہ کھا بن کھوڑی دہرکے بعد اصحاب کی جانب منوجہ ہو کرفر مایا کہ اس نے دا الخلدين رسنالب دراين ب كرجب ص المرى رحمت الترعليه ال عديث كوتسة توردد بنا در فرمات كرا الع بندگان فلاجب ايك جوب فتك فران رمول فلاصل الشعلب دم من فراد كرتى ب توكياتم ال سے زيادہ اس بات كے لائن بنيل ہو۔ قاصنی عیاش رحمت الندعلیب فرماتے بی که طبین کے رو نے کی صدیت منہور ہے بلكر توانزكو ببنجى با در صحابرى ابك كنز جاعت رادى ہے يستون مركور لعض اصحابے زمان ك موجودر با آخر كارلسبب امتداد زمانه لوسيده بوكيا اور ايك رواين كمطابي آ مخفزت صلے الله عليه و الم كے فيم سے جس مقام برده كھرا انفا وہي دفن كردياكيا ۔ قول صبحت سل منرتزليب كاطول ايك كريفا - جوال نفعت كرففي ا درمردره كي جواني لفعت بالشن فطفائ واندين رصوال المرعليم الجعين كے زمانے ك برمنور رہا جي شخص نے سب سے بہلے اس کو جامر قبطیہ سے لیک اب وہ عمان بن عفال رضی اللہ عن کھے الحقول نے این خلافت کے جھ سال ابدینے کے درجے سے جس کوعم بن الخطاب صیالتہ عنه في محصرت الديرصدين رضى الترعنه كي لبدا خنباركيا تفايم مرسك الترعليدي كى نشت يركي اورايك قول بس معزن الميرمعاويد نے سب سي بيلے م نبر تزليب كو ساس ببنایا بخاد ادر این امارت کے زمانے بن جب ده شام سے مربندمنوره آتے او ففدكياكم أتحصرت صلے الدعليه وسلم كي مزركوشام لے جابي اوراى اراده سے جسب اس کو این جگر سے درکت دی توال دفت آفتاب یں الیا کہن لگا کہ آسان کے بائے نظرات لے سے معاولی ان اردے سے ازر ہے۔ اور بشمان اور معاب کے سامنے کہنے سے کہ میرافقیدال بان کی تحقیق کھی کرمنرکو ذبین نے نے کھا لیا ہواس کے بعد جھودر بے زیادہ کے اورمنر بنوی کواس کے اویرد کھا۔ اس کے بعرظیفہ مہدی نے ا راده كباكماى فدر اورزباده كرول را مام مالك رهمت الشرعليه كے اس كومنع كبار جب معادیہ والامنریمی امن داد زمان کے سب واب ہونے لگا تو سلطے فلفائے عبار سببہ نے نیا منر بناکر منر بنوی صلے اللہ علیہ وسلم کے لفت حصر کے بعقد نبرك المنط بوائے مجے برے كم جو منر كا الله طى آك من جل كبادہ خلفائے عبالسبدكا منبر كفالبكن ليعضة مؤرزاس بان يرمنفن بس كدوه حفزت معادية كامبر مفاء

ادر برم برمصطفوی صلے النه علیہ وسلم کے علاوہ مخفا یکن فول اوّل بیجے ہے والنه الم میں اس کے بعد سریا دفناہ نے منبری منجہ بدیرائی اور بو انفر کمن ہو کن منفا کرنے ہے بہاں کہ مسلطان روم کے حکم سے سلطان مراد خال بن سلطان سیم خال نے (اللّه اُن کی اوران کی اوران کی دوکر ہے سلطان مراجہ بنایا۔ اور ہفت جیش کی کے نشکری مدوکر ہے سرائی اور ابعن فعنلائے دوم سے اس منبر شراعین کی در میں برعبارت با ن کی ہے۔ منابوا عمر سلطان عوا د۔

فصل دہ اسطوانہ جو محراب بوی کے اسطوانات جن سے بڑک حاصل کرنامتخب ہے آگھ ہیں۔
اقل دہ اسطوانہ جو محراب بوی کے منصل ا مام کے دائی جانب ہے ۔ آمخضرت صلے الذعلبہ المم منبر تبار مہدنے سے بہلے ای حکمہ خطبہ فر ما باکرنے نفے۔ اور وہ سنون جو آمخضرت صلے الشرعلیہ وسلم کے فراق ہیں رو یا مقا اسی منقام برتھا۔ اکثر علمار کہتے ہیں کہ اسطوانہ مخان ہی کانام ہے۔ اس نام کا سبب یہ ہے کہ خلوق ایک مشہور نوش ہو ہے جو اس برلگان گئی تھی۔
اس لئے کہ باسطوانہ کسی مکروہ جز سے آلودہ ہو گیا تھا۔ لعبق لوگ اُس مقام کو نفل بڑھنے کہ لئے بھی ببدند فرمانے ہیں۔

دوسراسطوانہ عاکثہ ہے اس کو اسطوانہ الفرع واسطوانہ المهاجرین بھی کہتے ہیں ایکن اس شہر بابک کے مؤرخ مطری کے کلام سے یہ معدم ہونا ہے کہ مخان ای اسطوانہ کا اسطوانہ مجرہ نزلین کی جانب نبیرے مبرک طرف ہے اور روصف ممطرہ کے درمیان وافع ہے سے رورانبیا صلوات الشرعلیہ کو بل قبلہ کے مدت نک ای ستون کی جانب نازادا فرطنے ہے۔ اس کے بوجر فقام جوانی کے نشقل ہو گئے بڑے بہاجرین مہاجرین مثل الو بحرصد باق دعرفارد ق وعزہ ورصوان الشرعلیم جعین اسی سندن کی جانب ناز برطفتے اور اجتماع کیا کرنے تھے۔

 تعین نظر کیا۔ حاصر بی محفرت عالی دون اللہ عنہا کے بیاس سے باہر آگئے عبداللہ بن ذہر ( جوام المومنین کے بھائے نفے اس جاعت بیں شامل منفے جس نے محفرت عائنہ اس فطح زمین کی بابت دریا فت کیا تھا لیکن عبداللہ بن زبر نے کوئی سوال نہ کیا تھا اور خامون رہے اور محفرت عائشہ کے بیاس بی دیکے ہے۔ صحابہ کی دوسری جاعت ال خرک معلوم کرنے کے لئے مبعد میں محفرت عالی دی ہی معلوم کرنے کے لئے مبعد میں محفرت عالی نے جواب کی منتظر تھی کہ کھوڑی دیری بن عبداللہ بن زبر محفرت عالی خرمی اللہ عنہا کی خدمت سے والی آگئے اور عبداللہ بن زبر محفرت عالی نے اور ای اللہ عنہا کی خدمت سے والی آگئے اور ای اسطوانہ کے وزیب دی سے اللہ عنہا کی خدمت کے قریب دعی مسلے اللہ علیہ وسلم نے خردی ہے بہی ہے۔ اور اس اسطوانہ کے قریب دعی قبول ہوتی ہے۔

تبرااسطوانه أوبرب برجره نرلف سے دور وا و دمبرترلف سے و کفا اسطوان عالث مدلق کے برابر جرد کی طوت ہے۔ کہتے ہیں کہ اسطوانہ اور قرنزلین کے درمیان بیں گرکا فاصلہ ہے والندائم -اس کو اسطوائر الولب ابہ بھی کہتے ہیں الولیاء لفنا الصاري سے بي - انہوں نے اپنے آب كواس اسطوانہ سے اس لئے باندھ دیا تفاك ال کی توبہ دربار رسالت بس قبول ہوجائے۔ اس دافعہ کی تقصیل اس طرح ہے کہ ان كا بهودك فلبله بنو قرلظر سے عهد ويمان كفاص وقت مردرا بمارصلے التر عليه دسلم نے بنو قرابضه کا محاصره کیا تو یہ لوگ الو الباب کے مشورہ سے آنزآئے ادب نرط کی کہ ابر الب اب ہو کھو فیصلہ کر دیں گے ہم اس برعل کری کے ہم انونے کے بے اور عورتیں الو لباہے برول برگر بڑے اور گریہ وزاری کرے کئے لئے کہ ممب كودرباد دسالت بس ال عاكر سفارس كرديخ - الو: لباب لے كہاكہ بن دى كرون کا جیساکہ تم ہوگ کہتے ہولیکن انتائے کلام میں الو لبابہ نے یہ وکت کی کہ ا ہے بانف سے حلی کی طرف انتارہ کیا ہی انجام کارمنہارا آنحفرن صلے الترعلید دیلم کے باس مل جربه بان الورلساب سيرتفاضات بشرب اور بنو فرلفسر كردن وصوفے کی وج سے صاور ہوگئے۔ بعد س الوالب اب کو بداصال ہواکہ خداورسول کے معاملے بن مجھ سے ایک بہت بڑی خیان ہوگئ ہے۔ این لبانہ نے اس وکن ک ندامت اور اس فقور کے عذر میں اپنے آپ کو اس لکوی سے ایک بھاری زیجرے ذراحہ

باندهد باجوان اسطوان کی جگر مرکفی - اور دس روزسے داند آی طال بی گریبردزادی کرنے رہے ان کی لڑکی نماز اور بیشاب یا خالے کے دفت اکر کھول دین تھی۔ معورک وہاس کی تقرت اور کہ ببر وزاری کی کزنت سے ساعت توجاتی رہی تھی اور قرب مضاکہ ببنائی بھی جواب دے جائے كمان كے حق ميں يہ آية كريمية نازل بولى كا أيّفا الّذِين المكون الا تفو الرائف والرّسول انحول نے قسم کھانی تھی کہ اپنے آپ کو اس دقت تک نہ کھولوں گا۔ جب تک کہ رسول خلا صيلے السرعليه وسلم خود نه کھوليں اور کھانا بينا بھی نه استعال کردل کا بيان تک کربانومرجاوں كا يا صود معان فرما بن كے \_ آنخون صلے الله عليه دسلم نے فرمایا كه اگريه بہلے ي مبرے استجاتے نوبی ال کے لئے استفار کرنالیکن جو نکہ انہوں نے اپنے آب کو درگاہ فرادندی ين باندهد كها ب- الل ك اب جب تك كرم فدادندى نهو من نبين كول سكنا بيا ل الله المسلم كے دفت ان كى توب قبول ہونے كى آبت ام سلم كے كھريس نازل ہونى آ تخفرت صلے الشرعلیدوسلم نے آکران کو کھول دیا۔ انہوں نے عہد کرلیا کہ اب بو قراطبہ کے کھر بن زيم يدركهول كا- السلخ كرد بال برخداا وردسول كے كھر بس خبانت دا فع بوني كلى۔ ابعن روابنول بس بعض فصور کی وجرسے دورے صحابیوں کا بندھنا بھی آیا ہے۔ ابن زباله محدين كعب سيدوابت كرنے بين كه الخفرت سلے النزعلبہ وسلم كي لفظ لينسا ند استلوانہ تو بہ کے باس ہوتی تھی۔ اور تماز جسے کے بعد بھی ای حکمہ نظر لیب رکھنے مھے اور كزن سے كردداوك، مساكين، صحابه اور مولفت الفاوب اصحاب صفر، مهمان اور ده وك بوآ مخفرت كى مجدرك سوارات كزار نے كاكون تھكان نديكے نظے اس سنون كے كرداكرد ببيض من - الخصرين صلے الشرعليد وسلم تشرلب لانے اور فقرار و مسكين كے درميان بير حاتے اور صن قرآن مجيدرات بين نازل بوا بوناان كے سامنے یر سے وران کو احکام الی سے آگاہ کرنے ۔ ان سے و دیشی با بی کرتے اوران کی بابی كينة اللهم صياعلى هذالنبى ودكريم الذى ارسلته رحمت اللعالمين راحم الففنه اع ومعيناللضعفاء والمساحين-طلوع آفاب کے ذریب جب الداد اوک ا دراصی ب شرف دبزرگی آنے اور بیضے کی جارياب مين مريات أواس وقست البيت فلوب كحفيال سي الخفزت

تسيد الترعليه وسلم كادل بعى ال كى طوف مأنل بموجأنا حكم آيا واصلا لفسك مع الذين

ب عون دبهم بالعندان والعشى بربدون وحهه الابنين ينرتم ب الدرور و كوركية ابني المنافي والعشى بربدون وحهه الابنين ينرتم ب المنام رو كوركية ابني ابني البني المنام ورائي ورائي المنام ورائي ورائي المنام ورائي ورائي

بجوتفا اسطوانه سرريب جورترنى جالى سے ملا مرواب اوراسطوان النوب كمنفسائ بم برسيم كرتے بين آپ كى جارياني أور جياني كا فرش كمبى اسطوار نوب كے قرب اور كبى اس اسطوانہ کے پاس ہونا منفالیکن اس دفت اسطوانہ سرراس اسطوانہ کو کہتے ہیں صدیث ين آيا ب كرجب آن تحصر ف الترعليه وسلم مين معنكف مو تع تفي أو عالت رصى الندعنباآب كے سرمبارك بن الكاكياكرنى تعنب الخون صلے الدعليہ وسلم لے یاس کھے رکی جیال کی ایک جاریائی تھی جس کو آب کھی اعتکاف کی حبکہ رجو اسطوانداور قناديل كدرميان بي به ركه لين تفي ادر اكثر ادقات ايك حيالي عنى حس كورات یں جھائے تھے اور دن بی بردل کے بیجے وال الاکرتے تھے۔ بالجوآل اسطوان محس تخااس كواسطوان على بن إلى طالب سلام الترعليه على كين بن اس حكر حشرت على كم المتروجهم اكنز ا دفات نازيرها كرنے تفے اور اكنزراتوں بى ال مقام ير بيو كررسول خدا صلى الترعليه وسلم كى ياسان كرتے تقے مطرى نے كما ب كر بالطوان ال دروازه کے مقابلہ میں ہے جس دروازہ سے رسول خداصلے الشرعلبہ وسلم حدرت انت رصی النزعنا کے کوس سے ہوتے ہوئے میدنزلیت بن آنے تھے۔ جھٹا اسطوان الوقود اسطوان محس کے بھے شالی جانب ہے دفود جمع ہے واقد کی ادر دافران اعت کو کہتے ہیں جو ایک جگ سے دوسری طبر کو جائے۔ جب عرب کے دفود مختلف اطراف سے سعادت اسلام عاصل کرنے اور احکام دین سیمنے کی غرض سے فرمت افدس بيس آنے سے نو آب ای حکد بیٹھ کران سے طاقات فرمایاکرنے محے۔بڑے بڑے صحابہ اور بڑی بڑی جاعینی بہیں آب کی محبت بی بھی تھیں۔

سانوال مراعبت البعرب - اس كو مقام جب ربل بھی كنتے ہيں۔ جربل كاكثراد قا دی مے كرحاصر ہونا اسى مقام بر مقال اس كے اور اسطوان الوفود كے درمیان ایک

ادر اسطوان ہے۔ جو مجرہ ترلیف کی جالی سے اور فاطمہ زہراس لام الترعلیم کے مکان الما واب برجب أتخفزت صلى التدعليه وسلم جرو شراعيب سي أبرنش لعب لانے تو ای مقام بر کھڑے ہو کہ علی اور فاعمہ وحن وحبین علیم السلام سےخطاب کرکے فرمانے السّلام عَلَيْتَ وَاصلَ البين النابريد الله ليذهب عنكم الرجيل هل البيت ولطهركم نطهيرا الرحمه ومالائ أوئم برائ المربيت الترتع لا الاه كناب تاكدد وركرد سے تجاست كوالے ابل بين اور باك كرے تم كوكامل طوع سيدعليدالرحت كيت بين كرآن ال اسطوال سريك بترك كو عاصل كرف سے لوك محردم بن كبونك جرة شرافيف كے كرداكرد وروازول كى جاليال حصوليا في بزك كى راه بن مانع آتی ہیں۔ ہم سیم کرتے ہیں کہ سید کامقصود این اس عبارت سے یہ ہے کہ اس اسطوانه کے کی مجی طرف ناز برصنا اور بیشنا مکنات بی سے بنیں ہے ورنه حقیق نصف اسطوال مربر أومولى جانب سے مبحد کے انددداخل ہے اس لئے اس کے فرب ين الزراطا بالبيفنا بهن آسان ب بي حال اسطوان و فود كا ب مع محصيص لكيا وج ب ادرجب يه تابن بودكاب كر تخفزن صلے الدعليه و الم كافكا کی جگراسطوان سربری کھڑی کے داخلی جانب ہو جود سے منفل ہے وہی ہادر اى سبب سے گوبا بركن حاصل كرنے كى محروى بھى والند اللم-آئووال اسطوال بهجد- برا مخفرت صلے الد علبہ وسلم کے بتجد برصف کی مواب مى براس دفت ناب موجود ب- ادر معزت فاطمه زبرا رصى الندعنها كے جرك كے بجھے شالی جانب ہے۔ روایت سے کہ استحضرت صیلے النہ علیہ دسم ہردات اس مقام يرحيان جياكر از بجدادا فرماتے مقے۔ جب صحابہ نے دیجھا کہ حصور ہردات اور ادا فرماتے بیل او آ محصرت صلے الترعلیہ وسلم کے اتباع کی خواہش میں صحابہ لے بھی ناز سے روع کردی۔ جب آب نے اجسناع صحابہ کو ایک ارد بام کی شکل میں مناہدہ سنہ مایا لوجٹان لیبٹ کرمکان میں تنزلین نے گئے۔ جب صبح ہوتی تو صحابہ نے عرص کیا کہ بارسول الترم رشب ہے ان از بر عفے تھے تو ہم بھی ہی ہی ای کے انباع کی سادت ماصل كرينة تفيد آب نے فرطاباکہ مجھے فوٹ ہواکہ تم برہ جدفرض بوجائے اور تم ای کو ا دا نہ

كر كو-

برمجد سنولف کے بقیہ ستولوں بن سے وہ سنون ہیں جو نصبات اوربرکت کے ساتھ مخصوص ہیں و لیے تو تھام سنون بلکہ تمام مبی رنبوی صلے الشرعلبہ وسلم ہی مزک باوداس بس الباكوني مستون بني ب كمعابة كبار رصني التدعبهم في اس حكم نازادا مذكى ہو جيج مخارى بن الن رضى الترنعالے عنه كسے دوابت ہے كھے الكرك بیں نے اس حالت بیں دیکھا کہ مغرب کے وقت ال بیں سے ہرایک ایک اسطوانہ کی طروف سبقنت کرنے تھے اور روضہ ترلیف میں ہاسطوان بران اسطوانوں کے نام سکھے ہیں۔اُس اسطوانہ برجو محراب نبوی کے مقابل بحانب شال عربی اسطوان عالث ب المحارواب - اسطوال الى بحروعم وعثمان وعلى صنى الشعبهم ان اسطوالول والحداب جواس اسطوال كمنفل مغربي جانب بل لبكن اسطوان سعيد بن زيداوراسطوان ابن عباس ومن الشرعبها وكريسيدعلبه الرحمن كي تابيح بين بنسب فصل - صفة مجدوا محاب صفة فاصنى عيامن وتمن الترعليه كيت بين كرصف بعنم صادم بملدوا وغام فالمبى نبوى صلے الدّعلبہ وسلم کے اختنام برایک سائبان فا جس بين فعن را و مساكين صحابه جو ابل وعيال بنين مطف تنفي رين تنفي تنفي - اى مكان كي نبدت سے ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اور ذہبی کہتے ہیں کہ تخویل سے بینز قب لہ تجد کے شالی جانب تفالیکن جب قبلہ کی تخویل ہوئی تو قبلہ اول کی داداراس کی جگہ یہ قائم رکھی تاکہ مسالین و فقرار کے لئے بھی طبہ رہے۔ اصحاب صف کے نکاح کر لینے . موت تاجانے بامسافرت کے اختیار کرنے کی وجہسے ان کی تعداد بس کمی بیتی ہوتی دی کفی - حافظ الولغم نے ابنی کتاب طبعت س ایک سوسے زیادہ ان کے نام تاریک ہیں۔ ان کی خواب کا و بھی مجدیں تھی۔ برلوگ اس کے علاوہ کوئی دوسری حکم ہیں ر كف عد المحدن صلے الله عليه وسلم كو محكم المي والحباؤلف ك مع الذين يك وعن دُبّه مد - ترجم - رادر دوكة ابن جان كوان لوكول کے ساتھ جو لیکار کے ہیں اب رب کور ان لوگوں کے ساتھ آب کی ہم کشینی محقوں

ببیث دلاخوش باش کال سلطان دین را ی بدرداننان وسکینال سرے بست

اكنزاوقات ال صرات كى كئ كن جاعبين آل سرور صيلي الشرعليد وسلم كے وربر مجوك كى سختى اور أنهانى يركنانى سے برى رئى تى تغين المين ديجوكرة كے دالوں كو خيال كردتا خفاكم شايديد ديواني بين الخفرت صلى الشرعليه وسلم ان كياس تشرلوب لان اورسل دين ہوئے والے کہم لوگ بامن ہو اورمز بدفرانے کااکریم لوگ اپنے اس مزنبہ سے آگاہ ہوجا و جو تمها را مرتبه خدا کے سامنے ہے تو تم لوگ یہ خواہش کرنے لیے کہ فقر وفاقہ زائد ہوجائے۔ كيمي كيمي ان مي سے دودوايك ايك كو اينے مالدارا صحاب كے سيردفرمائي كھے ك ان كى مهانى كري جوبانى ده جاتے ان كو ابنے ساتھ نزر كيك كر لينے صدقات بس سے جو كھ آنا ان كودے دينے . مخفر تحالف بين محى ان كاحصر تفاد ان كوا صيا فالمبلين كہتے تھے۔ الوبررة رضى الندعة دوايت كرنے بن (بيخود اصحاب صفيمس سے بن) بن لے اعجاب صف بیں سے سرالیے آدمیوں کو دیکھاجن کے پاس سوائے ایک تہبند کے جوآد ھی بلدليون كسينجيامقا اوركوني كرانه تفا بجده كے دفت ان كو باتھ سے برلياتے تھے تاكم سترنه كفل جائے - الو ہر روہ كينے بي كه بين اكثر بھوك كى شدت بين بيٹ سے بيفر بانده لينا تفاادر مجع كوزين برمازنا مفاد ايك دن بن قوم كى رمكندر بربيفا بدا مفاكر الوسر صندن ال راستے سے گزرے بیں نے قرآن کی ایک آبت اُن کو سُنانے کے لئے بڑھی تاکہ وہ میری طالت كو دريا فت كري مبكن الفول نے مجھ توجہ نہ كی اور جلے کئے اس کے بعد الوالقاسم محدوسول التدصيل التدعليه وسلم تشرلف للسي آب لي مجه الل حالت من ويجانوسكوا كرفراياك الومر مرة بس نے عض كياك لبيك يارسول الله قرآب نے فرماياكم بيال آؤ بس المقااور حصور کے بیکھے جو و ترلف پر بہجا۔ ہدیہ س دوده کا سالہ آنحوزت صلے الترعلبہ وسلم کے پاس آبا ہو اتفا - آب نے فرمایاکہ جاؤاصی اب صفہ کو بلالاؤین نے اپنے دل بیں کہا کہ یہ دودھ ہی کتنا ہے جس کے لئے اصحاب صفرطلب فرمائے جاتے ہیں۔اگر مجھے ہی دے دیتے تو میں فی لنیااور مفوری دیرآرام یا البین خدااور اس کے رسول کی اطاعت کے بغروی جارہ مزنفار بس اصحاب صفر کے یاس کیا اوران کورسالہاک صلے الند علیہ وسلم کے درباری بالایا سب آکے اورصورکے جوہ بی ایک جا بیٹے گئے۔ آب نے فرمایا اے ابا ہر مرد میں نے عوض کیا لبتیک بارسول اللہ و مایا دودھ کا بباله لوا وراصحاب كودور بيمرنوبهاله أتطاكر ببن فيان اصحاب كوديا برايب آسوده بوكر

پیتا عقا اور دؤوھ اپنے مقارامیں باتی دہما صفاد جب سب پی چکے نوبیں نے بیبالہ کو اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ بہتم کرکے فرابا کربس ہم اور ہم باتی رہ گئے۔ میں نے وض کبا کہ صد گذفت کا دَسُول الله فرایا جبیلی اور جس فلار کھوک ہو پیو۔ میں نے دوُدھ کو قوب سر ہوکر بپایا باتی حضو کو دیا۔ حق جل و علا کا خطبہ نکو بپڑھ کو کیالہ بیں جو دو دھ باتی بچا تفا نوش فن رہایا۔ اور دوسرے دفت کے لئے جی طعام بیں کرت اور دوسرے دفت کے لئے جی طعام بیں کرت اور مراس مف کے لئے کانی ہونے کی روایت بھی الوہر بر ہو کے دولیہ بہونی ہے محالات کانی ہونے کی روایت بھی الوہر برہ کے دولیہ بہونی ہے اور ان خوشوں کو نکر بی سے جھالاتے نقصا کہ یہ لوگ بے نکلف کھائیں ایک ایک رہ بی سے جھالاتے نقصا کہ یہ لوگ بے نکلف کھائیں ایک دون ایک آدی نے فراب خرمہ کے فوشے لاکر لٹکائے ۔ آخضرت صلے اللہ علیہ دوسلم نے دن ایک آدی نے فراب خرمہ کے فوشے لاکر لٹکائے ۔ آخضرت صلے اللہ علیہ دوسلم نے دن ایک آک واس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کے دن اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کو میں اللہ تا ہمیں کے دن اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کے دن اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کے دن اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کو سے اللہ علیہ دوسلم دھنی اللہ تول کے دن اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کو سے اللہ علیہ دوسلم دھنی اللہ تول کو دون اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کو دون اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کو دون اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھنی اللہ تول کے دون اس سے بہتر خرمہ کھائے (صلے اللہ علیہ دوآلہ وسلم دھیں اللہ تول کے دون اس سے بہتر خرمہ کھائے دون اس سے بہتر خرائی کھائے دون اس سے بہتر خرمہ کھائے دون اس سے بھائے دون اس سے بھوں کھائے دو

فصل - جوات ترلیب کا بیان - جی دفت سبدا نیاصلاة النروسلام کے اکا ہ بی مجد شرلیب کی بنیاد رکھی بھی اس دقت آنخفرت سلے النہ علیہ وسلم کے اکا ہ بی صوف دو بیدیال نفیاں ان کے لئے دو جرے نبائے نفے سودہ اورعالفہ می النہ منا النہ بھا نے بھی ان کے بنانے بین باخد بٹایا سفاء بعداراں جننے لکا ح کئے برایک کے لئے ایک نیا جرہ بنادیا - حارثہ بن نعان ایک النصادی تفیان کا مکان مبحد شرلیب کے قریب بخفا ایک مدت گزرنے کے بعد انہوں نے اپنا کی مکان آنخفرت کو دے دیا۔ اکثر مکان آنخفرت کو دے دیا۔ اکثر مکان محارث کو حے ہوئے کمبل سے آل سے مقال کی بانب فیلہ اورمشر ن و حکے ہوئے کمبل ہی دروازے برلائ بوالفاء اورسب مکان بجانب فیلہ اورمشر ن و شام کے منف مبحد کے فول جانب کو تی گھر نہ تھا۔ اورسب مکان بھی ایک جوہ کھو دکی جانب فیلہ اورمشر ن مکان میں ایک جوہ کھو دکی جانب سے نقاحی پر کہ گل کی ہوئی تھی۔ اکثر گھروں کے دروازے مبحد کی طوف تھے۔ جیت کی بلندی قدادہ سے ایک باتھا و نجی رکھی ہوئی میں دروازے مبحد کی طوف تھے۔ جیت کی بلندی قدادہ م سے ایک باتھا و نجی رکھی ہوئی میں اس سے ذیادہ نہ تھی۔ فاطمہ زیراس لام النہ علیما کا مکان بھی ہی جگہ متفاا و راب تک

فرشرلیب کی صورت بین ای مفام برہے۔ان کے اور پیمبرصیلے النزعلیہ وسلم کے مکان کے درمیان رجو عالت رصی الندعنہا کاحق تھا) ایک کھڑی جس کوخوخر کہتے تھے سروب عالم صیلے التدعلیہ وسلم کی اکثر آمرو رفنت اس کھوگی کی طرف سے تھی۔ جب تشریف لانے حصرت فاطمه على من اور حين ما الترعيبهم كى مزاج بيرى فرات وهي رات كوحفرت عاكنة ومنى التدعنها ا دهر تنزلف لا بنس حضرت عاكن ا ورحفرت فاطهر صنى التدعنها كے درمیان اس کھڑی کے متعلق کھے گفت گوہوئی اس کے لید حصرت فاطمہ دین الندعنہا نے صفور

سے الماس کی آب نے کھڑی بندردی۔

طبال الى تعليه سے دوابت كرنے بين كرجب الخفزت صيلے الدعليه ولم سفرسے والبس آنے تو مبحد بس تشرلف لے جانے اور دو رکعت نازادا فرائے اس کے بعد حصف رت فاطمه زمرك باس آنے اور خرب دریا فت كركے امہات المومنین كے مكالوں بن تشرلف کے جانے ۔ امبار لمومنین علی سام التدعلیہ سے روابیت ہے کہ ایک دن آ مخصر سن صلے الدعلیہ وسلم میرے یہاں تنزلیت لائے بین نے آپ کے لئے کھانا نیارکرایا۔ ام ان نے مبرے داسطے دُود صحیحا مفار میں نے دہ بھی کنانے کے ساتھ حاصر کیا۔ حصارتے کھانا تناول فرمایا اور دورھ بیااس کے بعد بی نے ہاتھ دُھلا کے جب ہاتھ دھو نے تب آب کے دست مبارک ابنے روٹ الزرا ور این مبارک بر مجرک و عالی اور کرد بس جاكرانوول سے دونے لگے۔كى كو بوجب ببیت مجال نامنی جو دونے كا سبب در با فت كرنا - اسى اننا بس حبين سلام الشرعليه آب كى بينت مبارك برحواه كربيد كے - اور رونے لئے - آلنرور صلے اللہ علیب دسلم ابنار دنا مجول كئے اور نوات كى طرف منوج بوکرون رایا بانی انت و احی یا حسین - ترکیب (بیرے ال باب تم برفر بان برجابس العصبان) كيول رد في بوج حبین الجنے کے کے اے بدر برد کوار بن نے آب کواس حالت بیں مجئی نہیں رکھیا۔

جى طرح كەت دىجھار بابول - بنا بے كيا حال ہے ؟ آب کے فرمایا اے بیٹے آئ مجھ کو تمہارے جال مربت مال کے دیجھے سے البا سرودا ورخوشى حاصل مونى كراس سے بہلے كبھى نىر مرد فى تھى بيكن جرمل عليالسلام دربار خداوندی سے آئے اور مجھے خردی کہ تمہاری امت کے بعض لوگ حبین کو محالت عربت

بلاكت كردالين كے - بين سجده بين أركرد عاكر نے لكاكه اگرد بيا كے من و مصائب ممارے سررآ بی تو آبی لیکن ممہاری آفرت اھی موجائے۔ فصل ۔ ابندا بس معلیہ کے مکانات کے راستے میں بنوی بس سے تھے اس کھرن شن علبهد الم نے آخریں مجلم الی ارمث او فر مایا کہ نام صحابہ کے در دان ہو محدین بین برائے حابين يبكن الوسرصدين رضى التدعت كادردازه كمطلار المصبح حدثنول بس متى دطرافية سے آبا ہے کہ ایک دن آمحصرت صلے الندعلیہ وسلم ایام مرص میں جب کہ مصنور کے وصال كوجبت دروزباني ده كئ تفع منر مرتشرلف لاك اودايك خطبه لبغه مره كون ماياكرون عالم لے ایک بندول بس سے ایک بندے کو مخار بنایا ہے کہ اگر جا ہے تو دنیا میں اے در مرجوار قدس كى طرف آيے - اور اس بنده نے اس بات كو اختياد كيا كر اب مولاكے پاس جائے۔دربار بیرس قدر صحابہ صاعر سے الد برصدانی صنی الترعنہ کے سواکسی المحقی اس مصمون كو مرجماال لئ دوروك اور مجمد كي كراب اي حالت سي فردے رہ بال در اب الخشزت الترعليه وسلم كاسفرآ ويت قرب الباب ال كے لعد فر ما باكر ام آدميول سے زائد مجھ برخوج كرنے والے اور ميرى مرد كرنے والے او بكر طار بن ان ا بیں خدا کے سواکی کو خلیل بنایا تو او برکو بنایا لیکن اُخوت اسلام اوران کی دوستی فی ب. مجد الله الدردرد ازے بن الوائدة الوائد الم المرائد مسي بندكر دو اورادن حد بول ميل آيا جيكم كوني توصيم عيد مين فيورد والي تحرف الوركو على يتوفراكس طاق کو کیتے ہیں جو گھرکی دلوار میں روستی کے لئے جھوڑتے ہیں۔ اگرچہ یہ تو فرمکان كے بس بیت بوتواس سے آنا جانا بھی مكن ہے۔ الو بوق كا فوقر اى طرافية كا تفا كزادنا اس فوفر سے مبحدیں آیاکرتے سے ای وجہ سے اس کے لئے صدیث بی افظ دروازہ اولا كباب دورة الويجر صديق رضى الشرعن كي كهركا دروازه مبحدى جانب بنيس كفا-علما ك سنت والجاعث كے لئے ال حدیث من الوبكر واصدلن كى فعنبات كى دليل ہے اورجمع اصحاب رسول الترصيل الترعليم وسلم س آب كوامتنا زى حيثبت حاصل ب. على الخصوص لبي حالت ميس جب كم ال فرمان كا و توع آخر حيات النرود صيل الترعليد ولم

بیان کرتے بیں کرحشرت عمری خطاب رمنی الشرعنه کے ایخصرت سے انہاس کی کہ

انے کھر کی داوار میں ایک روشندان ال لئے جھوڑیں کہ جناب رسول خداصیے النہ علیہ وقم جس وقت الأرك ليخ تشرلف البن أوآب كے جال برنظر سرے آمخص الترعليه ولم نے فرمایا کہ میں جائز بہنس رکھنا اگر جروہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو۔ دوسری جاعت اس فرمان كے متعلق جيميكو سيال كرنے كى كرانے دوست كو توكشادكى كى اجازت دى اوردوس ول كو بالركرديا-اب نے فرمایاكہ برمیری جانب سے نہیں ہے بلکہ جا آئی ہے۔ مجھ كواس میں كوني افتيا منساس كے بعدات نے فرمایاكہ الو الو الو كرونے دروازہ برایک اور دیجھنا ہول اور مہالے دروازہ برطلمت لعصف علماراس کی برنا دہل کرتے ہیں کہ اس صربت سے ظاہری معنی مراد بس بل بلد مراد باب طافت ،- اور دوسرول كادروازه بندكرد بنے سے برمراد ب كراوكوں كو خلافت كى خوامن سيمنع كباجائے۔ در شران بح كاكونى مكان متصل مبحد نبوى ما مقابلہ أن كا ابك مكان مدينه كے عوالى ميں تفاادردور امكان لفيع ميں - به كلام بغرتكاف كے بنين ب اورجو تحض كمتاب كراو بحريض النزنعا كاعن كامكان مجد كمنفل نزتفا-اس کے لئے تحقیق برہے کہ ان کے متعدد مکان تھے جتی بی بیال تھیں اسے مکان تھے جی مكان كے دروازے كو كھو لنے كاحكم ہواتھا دہ مجدكے متصل باب التلام اور باب الركن كے درمیان تھا۔ ایک فت الباآیا كه الو بحرص لن نے اس كو ام المونيين حقصه وضى الترعب کے باتھ جادبراددریم س فروخت کرد بااور بیرقم ال جاعت برخرے کردی جو الویوصیان میں بیان کرتے ہیں کہ اس باب بین دو سری صریبیں بھی آئی ہیں جن کا ظاہراس مذکورہ مستلد کے خلاف ہے۔ ان کے متحلہ سعدین وفاص کی صدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خلا صلے الندعلب وللم نے مح فرمایا کہ حصرت علی کے دروازے کے سواجن دروازوں کے رائے میحدیں ہیں سب کو بندکر دو-ال صدیث کے اساد فوی ہی اور ال صدیث کے مخرج احدولسان بین - طرانی نے اس حدیث کوا وسط میں تفت راوگوں سے نقل کیا ہے۔ كرسب صحابى جاعت كي ننكل بس المخصرت كي خدمت بين حاعز بهو سي او رعوض كيا بارسول صلے النہ علب وسلم آپ نے سب کے دروازے توبندکرائے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ حصور کے وسے مایا کہ دروازے بی نے نہ بند کئے نہ تھولے فدانے بند کئے اورائی نے کھولے جھے تو خدانے حکم دیا ہے کہ سوائے علی کے سب دروازے بزکرادد-امام حد

نسائی تفت ہوگوں کی ابن عباس رصنی الشرعمہ سے روابیت کرنے ہیں کہ علی ایکے دروائے
کے سواسب در واز دل کے بند کر جینے کا حکم دیا۔ ان کا در وازہ مسجد بیں تھا۔ ان کے لئے
کوئی دوسرالاسنہ بھی نہ تھا وہ عنسل کی حاجت بیں بھی اسی راستے سے آنے تھے۔

دوسرے نام دردازے سولئے دروازہ علی سلام النہ علیہ کے بندرکردئے۔ تنبرے خیبر کے دان آب ان کو جھنڈادیا۔

لسانی ببان کرنے بین کہ لوگوں نے ابن عمر اسے دریا فت کیا کہ عثمان اور علی من النہ عہما کے حق بین کیا کہ عثمان من دریافت کے حق بین کیا کہ جن بہن انہوں نے ای صدیب کو مڑھا اور اس کے بعد کہا کہ علی کے متعلق من دریافت کرد اور ان کو کسی اور برمت فیاس کرو ۔ دیجھتے ہو کہ ان کا درجہ رسول فراصلے النہ علیہ جم سلم کے نزدیک کتنا بڑاہے کہ ہم سب کے درواذے بندکر نے بجرعلی من النہ عنہ سکے درواذے بخرعلی من النہ عنہ سکے درواذے بندکر نے بجرعلی من النہ عنہ سکے درواذے بحرعلی من النہ عنہ سکے درواذے بحر علی من النہ عنہ سکے درواد سے کے درواد سے کہ درواد سے کے درواد سے کہ درواد سے کے درواد سے کرواد سے کے درواد سے کے درواد سے کرواد سے کے درواد سے کرواد سے کرواد سے کرواد سے کہ درواد سے کرواد سے کر

سینے ابن جرکجتے ہیں کہ ان حدیثول ہیں سے ہر حدیث اسدلال کے لائن ہے ضاعی کرائیں صورت میں جب کہ بعضے طرف لبعض کی تائید کر دہے ہوں۔ اور دہی ابن جر کہتے ہیں کہ ابن خود کی نے اس حدیث کو جو علی مرتصلے رضی النہ عنہ کی مضاب موضوعات میں مکھا ہے اور اس کے بیش طرق بر کلام کیا ہے۔ اور بر علی کما ہے کہ اس بھی حدیث کے بیش طرق بر کلام کیا ہے۔ اور بر علی کما ہے کہ اس بھی حدیث کے

نخالف ہے۔ جو ابی برکے دردازے کے منعلن آنی ہے۔ رافینوں نے س حدیث کو اس محمود کے مقابلہ میں گڑھ لیا ہے۔ اور این بحربی کہتے ہیں کہ این توزی نے اس باب می ٹری عظی کی ہے کہ اس صدیت کو محتن معارصنہ کے دہم ہر دصنع اورافزا کی طرف منسوب کردیا ، اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں جن میں سے بعض طرق تو درج صحبت ا درمر تبرص کو بہتے ہوئے ہیں۔ اور وہ الی بروالی صربت میں معارض نہیں ہیں اور دونوں صربتوں بی نوافی تابت ہے۔ بزارای مندس ال حدیث کولائے بن اور کہا ہے کہ حدرت علی کے منعلی ج تدده این کوفر کی دوایات بس سے اور الو کوش کی صربت الم بند کی دوایات بس سے توافق کا خلاصہ بہ ہے كر بتدايل جب دروازول كے بندكر كے كام بو بولانوائ كا دروازه اس سے استاركر ديا بوگاس كے کران کادروازہ محد کی جانب تھا اور ان کے لئے کوئی دومراراستہ بھی مزیخاجی سے آمدد رفت بروسے ال كا تابيد وه عديث كرتى ہے جو ترمزى بن ابى سعيد عذرى رضي الله عن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلے الدعلیہ وسلم نے علی سلام الدعلیہ سے فر مایاکداک مسجدین بارے اور تمہارے مواکونی شخص جنابت کی حالت بس نائے گا بس س دفت میں علی کے در دارے کے سواسب دروازوں کو بندکرنے کا حکم فر مایا۔ اور دور اعد قن جب روزن اور خوخ بندكر في الاعم بهوانو ال وقت الويج من النوعة كوتام سحابري سنتن فرما دياس ك كران كے كونى دروازه ندى اور كاراسندمجدبى بوز جباكه على صنى الترعن كا دروارة الله الله كفر كم معدك جانب تقى مناكخ علاك تاریخ و علیائے صریب نے بھی اس کی تحقیق کی ہے اور طی وی نے منکل الا نار اور معان الاخبادي ال توجيم ك تصريح كى ب، مسيط الرتمة كينة بن كم وعبارت على دردارد کو کھلا رکھنے کی تقدیم بردلائٹ کرنی ہے۔ دور تراح ہے کہ بن زبالمبان كرتے بي جب دسول فال صلے الشرعليہ وسلم نے على سانواسب التي ب كے وروازے بندكر في كالمحم وبانو حمزه بن عبد المطلب في ال فران برداري بس كجد توقف سے کام نیااور دربار برسالت بین حاصر ہوئے ان کی انگول سے انسو جاری کھے۔ عرض كياكم بارسول النراب جي الحاكو بامراكال عينكا ورجياك درك كواندر الاليا-آت نے ون رایا اے مرے کی مجھ حکم دیا گیا ہے۔ مجھ کو اس امریس مجھ اختیار ہنیں ہے۔سیدکے ذکرسے آل روایت بین آئی وضاحت جو گئ ہے کہ علی سلام النزعلی کا دافعہ

منحلهان عدينول كابك برحديث بهي ب كرابن زياله وكي رومسندر كهين ایک صحافی سے رواین کرتے ہیں کہ سب سحابہ مجدیں بھے ہوئے کے محفے کہ دکا یک ایک منادك آوازدى - إنهاالناس سدواالوابد عدر ممر، - را الهوكوات دردازدل کو بندکرد) اس کے سنے سے لوگوں میں ایک بسیاری نو بیدا ہونی بیکن کوئی تفس المائيس دوسرى مزنبة وازأنى اليماالناس سددا الوادكم فيل ان ينزل العذاب ترجمه (العلا البعد وروازول كو بندكرد عذاب نازل وني الملا)-سب کے سب باہرنکل آئے اور استخفرت کے یاس پہنچے۔علی مرات کھی تنزلیب لائے۔ ادراً محفرت کے باس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم کبوں کھڑے ہو بہاں سے جادیہ کھر بیٹو اور انے کھرکے دروازوں کو براستور جھوڑ دو۔ لوگوں بن ان بات کے سنے ہے چہ میگو شیال نزوع ہوگیں۔ اور دلول یں وسوے رطیے۔ سرورانبیارصلے الله عليه وسلم كو غصر آيا، منبر ر تنزلين لے كئے اور مولى كى حدوننا كے بعداراناد فرمایا کرحی سبحانهٔ لغالی نے موسی علیال لام بردی جیجی کد ایک مسجد بناوجوعارت کی صفت سے موصوف ہولیکن اس میں سوائے تمہا اے اور بارون کے کوئی بنیں دہ سكتا۔ ہارون كے دوليكے شبرونبير بھى رہیں۔ اى طرح سے بھے بروى بھيم كئى كہ ا باب یاک مجدیناؤں اور اس میں کوئی ندرہے۔ سوائے برے اور علی اور ان کے بیٹے حس وسال کے۔ بیل مرب بی آیا اور ایک میحد بنان ، مجھ کو مرب بی آنے اور مبید بنا نے بن ہرکزکون اختیار مزخفا۔ بن دہی کام کرتا ہوں جو مونی کرانے بن اور بی کیمونہ سی جانا۔ گرجو بات کہ دہ بنلانے ہیں۔ بی ای اوندی برسوار ہوکر باہرآبادبال الصارمبرے سامنے آئے تاکہ ان کے پاس از کر سکونت اختیار کروں - ہیں ان کے مجنے برہیں اترا۔ بی نے کہا کہ میری اوندی کاراسند ننگ من کرو دو محم کی گئی ہے جس حبد بيط كى ميرى جائے قنبام دى تدكى۔ خداكى قىم بين نے ند دردادوں كوبند كياب نه كهولا ب اورعلى كوبين بنين لايا بهول ان كو خدالايا ب ال بين بن كياكيك

حی نوبہ ہے کہ بن ہرکی صدیث بھی اپن صحت کی دجہ سے داجب القبول ہے اور علی کی حدیث سے بھی کرتے ہیں۔ انکارنہیں کرسے ۔ بب دونوں تفییرتی ہیں۔ اور نونین کی حدیث سے بھی کرت ہوئی۔ جینا کی مربت ایک این جرنے علمائے حدیث سے اور نونین کی دجہ وہ ہے جو مذکور ہوئی۔ جینا کی مشیخ ابن جرنے علمائے حدیث سے نقل کیا ہے۔ و بالله النونین و بید کا ازم قالنحقین مط



وه بندبلیاں اور اضافے جو آنخصرت کی رحلت کے بعد انتہ کرام امرار اور سلاطین نے مبحد شراف برنائے ان کرام امرار اور سلاطین نے مبحد شرافیا کی ذکر ان کے اوضاع اور احوالی کا مختصت راوراجالی ذکر

مجدنبوی بیں جواصافے آنحفرت صلے اللہ علبہ وسلم کے بعد ہوئے ہیں۔ اُن بیں ہوا ابو بجرصد اِن رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہیں ہوا۔ ابو بجرصد اِن رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہیں ہوا۔ ابو بجرصد اِن رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہیں ہوا۔ ابو بجرصد اِن رضی اللہ عنہ کے دیا تھے واللہ علیہ کے کہ ای قیم کے سنون کھور کے تول سے کے کہ بعض منذون کھور کے تول سے لگا دئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عن اشار تا رسالت مآب صلے اللہ علبہ وسلم سے اس معاطے ہیں اجازت ہا چکے منظے اس لئے سئار ہوئی ارسانت مآب صلے اللہ علبہ وسلم کی جانب اصافہ کی اور مشرقی جانب کو چھوڑ دیا۔ اس طرف امہات المومنیوں کے جمان ہیں اس صورت میں قبلہ کی طرف ایک سوجالیس گذاور اس کا عرض مشرق سے مغرب کی طرف ایک سوجالیس گذاور اس کا عرض مشرق سے مغرب کی طرف ایک سو بیس گذر ہوگیا۔ بھوڑ وایا کہ اگر میں صفرت رسالھ ابت عرض مشرق سے مغرب کی طرف ایک سو بیس گذر ہوگیا۔ بھوڑ وایا کہ اگر میں صفرت رسالھ ابت سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ۔ دُنیا بیں ہرکہ نہ کو نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ۔ دُنیا بیں ہرکہ نہ کو نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ۔ دُنیا بیں ہرکہ نہ کہ نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ۔ دُنیا بیں ہرکہ نہ کہ نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ۔ دُنیا بیں ہرکہ نہ کہ نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کہ دُنیا بیں ہرکہ نہ کو نا۔ اگر چہ لوگوں پر سے یہ نمنتا ہو مجھ سے فر وایا تھا کہ مجد میں ذیادتی کے دہ کہ نیا بیں ہرکہ نہ کہ نے اس کے دو اس کے دیا ہوں کو اس کے دو کو اس کے دو اس کے دو کو دیا ہوں کیا کی مورف کے دو کیا ہے کو دیا ہوں کی میں کے دو کیا ہے کو دیا ہوں کی کے دو کیا ہے کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کی کی کی کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کے دو کر ایک کو دیا ہوں کی کی کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کے دو کر ایک کو دیا ہوں کی کو دی کر دیا ہوں کی کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی کی کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی کی دی کی کو دیا ہوں کی کر دی کر کر کر کر کیا ہوں کی کی کو دیا ہوں کو کو دیا ہوں کو دیا ہوں کی کی کر دی ک

حکہ ننگ ہوجانی۔

عرصی الندعت کی نعم بھی از قرم تعمیر سیلے الندعلیہ وآلہ وسلم کے مقی لعنی کئی این الندعلیہ والدو کم کے مقی لعنی کئی این این کا الندعلیہ والدو کی محود کی جھال اور خرمے کی تکولوں کے مسئون تھے۔ نقل ہے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رصى الترعنه كامكان مبى ك نزديك مقاعر صى الترعنه في الناسي كماك مبحد مسلمالوں برننگ ہوگئ ہے اور بس جا ہتا ہوں کہ اس میں وسعت کی جائے۔معدکے ایک طوف توامهات المونین کے جوے ہی اور دوسری جانب آب کامکان ہے۔ امہات المومنين كے مكالوں كو تو مثانے كى مجال نہيں د اب رہا آب كامكان تو اس بالو فرد تنت كرد يجي اور وفيمن آب طلب كرس كے اسے بربت المال سے اداكر دول كا يا جو عكر مرب ين آب ليندكري كے اس كے عوض من آب كودلادوں كا۔ ياس كوم الوں ينسدق مجيئة -آپ كوچارنا جاران تين بانول بن سے ايك بات اختياركرلين جا بيئے عباس رسى النرعت نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری ان نینوں یا توں بیت جھے ایک بھی منظور نہیں۔ يرمكان رسول خدا صلے اللہ عليہ وسلم نے يرے لئے جداكرديا ہے اور اس كوليند فرمايا أبى ابن كعب رسى الشرعنه كو اس معاطي بين محم مقردكيا ابنول في ابك حديث بوسينر خداصیا الترعلیه وسلم سے منی تفی حدوث عرف کے سائمنے بڑھی وہ حدیث بہت :- اِنی نے کبا كبين ليدرسول الشرصيل الشرعليه وسلم سياسنا بكر آب لي فرما التي سيحان تعالى نے داؤدعلی بنینا وعلیب السلام مروی علی کم مرے لئے ایک مکان بناؤکہ ویاں بر لوك تجيد بادكياكرس - وادّ وعليب السلام ني حكم الى سي بيت المقدس كالعيرتروع كي في ایک حانب سے عارب کا خط کسی بنی امرائیل کے مکان کے کو شے بردافع ہوا۔ داؤد علیب السلام نے ال محت سے کہاکہ نوا ہے مکان کو سے وال ۔ بی اسر ابل نے قبول بہیں کیا۔ حصارت داؤد مکان کی قبرت مفرد کرنے لگے۔ آپ طبنی قیمت زیادہ کرنے کئے عما حب خانه اسے نہیں ماننا تفاء داؤد علیب السلام نے لینے دل میں کہا کہ اس کان اس سے زبردی کے لینا جا سے ای وقت وی آنی کراے داؤد بی نے تم کوایک مکان بنا نے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اس میں میری عبادت کریں لیکن تم لوگوں کے مکان عصب كرك إو بمهادى مزاير ب كربس تم كون مكان كے بنائے سے منع كرتابول واؤد علب الترام نے اتناس کی کہ خدا دندا میری اولاد بیں سے کسی کو مفرد فرما جواس مکان کو لیر راکرے۔

جنا بجب سلبان علی بنینا وعلب السلام نے ان کے بعدال مکان کو تعمر کرایا جب ان کا بن کوب نے بہ حدیث بڑھی قو حفرت عرف نے حضرت عباس سے کہا کہ اب بس کھیے نہوں گا۔ اس کے بعدعباس منی المترعن نے کہا کہ اب بس ال مکان کومسلان کے ایک تصدف کرتا ہوں اس کے بعدعرصی المترعن المترعن المان کا کہ بعد عمرصی المترعن المتر

حسن عبائ کے مکان سے منفل ایک دومرامکان جدفرین ابی طالب رسنی الله عن منفل ایک دومرامکان جدفرین ابی طالب رسنی الله عن منفل ایک و دریم میں خرید کرم بحد نزلین بین داخل کیا۔ اور اس مکان کالقیہ الفت میں داخل مجد کیا بھروسی الله عنه نے اپنے نہ مائم خلافت بین داخل مجد کیا بھروسی الله عنه کے منام کی جانب سے مشرق کی طرف مبحد کی بچھیت کے باس مجد رجب لیمی صف نغیر کرائی۔ اس کو بطی بھی کہتے بین ناکہ اگر کو فی شخص اشعاد بڑھنا چاہے یا بہ آواذ بلند ما بنیں کرنے جانب کہ اس کو بطی بھے اور مبحد شرویت میں کو فی شخص بلند آواذ سے مذاذ با بین کرے نظر ہے۔ جانب نوبیاں بیٹے اور مبحد شرویت میں کو فی شخص بلند آواذ سے مذاذ با بین کر رہے تھے۔ حصرت عرف ہے کسی سے فرما باکم جانب ندے ہیں۔ ایک دون مجد بیں ۔ وگوں نے دالیس آ کرعوش کیا کہ بہ طائف کے بات ندے ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ آگر مید مسافر منہ ہوئے تو اپنے کہنے کی سے ذایا نے بہ پنیر صلے اللہ علیہ وسلم کی مجد ہواں بی آواذ بلیت دکر ناجائز نہیں۔

سعیدابن مبیب سے دواین کرتے ہیں کہ ایک دن عمر مین المدعنہ حیّان بن نابن مین المدعن کے پاس سے گزیے وہ مبحدیں بھیے شور پڑھ دہ مخت کے پاس سے گزیے وہ مبحدیں بھیے شور پڑھ دہ مخت کے بار بھی شور پڑھتا تھا کی طرف دیجھا۔ حیّان نے کہا آپ کیا دیجھتے ہیں۔ بین نوان کی موجو دگی ہیں بھی موجود کتے۔ جو ہم سے بہر منفے بعنی سے دورا نبیار صلے اللہ علیہ دسلم۔ وہال الو ہم برہ بھی موجود کتے۔ حیّان کی طرف متوجم ہو کر کہا کہ ہم کو نسم ہے دب العرب ن کی ۔ ہم نے بھی بیغے خواصلے اللہ علیہ وہال کے اللہ عدا بیل حسانا ہو دے الفندس فرخم ہو کہا اللہ عدا بیل حسانا ہو دے الفندس فرخم ہے۔ درال اللہ علیہ کہنے ہو۔ وہ الفاد مدد کھنے حیّان کی بدراجب جربل کے) الوہر برد نے کہا اللہ حداف می ہو۔ وہ الفاد مقد مال البا بی وہائے تھے جبیا کہ ہم کہتے ہو۔

فاعل کا :- مبحد بین انتخار کے بڑے سے کی ممالفت آئی ہے وہ جا بلبت اور جھوٹوں کے انتخار بین انتخار میں دروغ گرئی سے کام بباگیا ہو درنہ تر مذی عالم نیا گیا ہو درنہ تر مذی عالم نیا گیا ہو درنہ تر مذی عالم نین الندعنہا سے روابت کہ نے بس کہ دسول النوسیلے الندعلیہ وہم نے مبحد بیں ایک

منرصان بن تابن ونی النه نعالے عنه کے لئے دکھا نفا تاکہ اس برکھڑے ہوکرگفار کی بہوکرگفار کی بہوکرگفار کی بہوکر بب اور فیصلے النہ علیہ وسلم نے فر مایک النہ علیہ وسلم نے فر مایک الشہ علیہ وسلم نے فر مایک الشہ میں کلا مرحسن فاحسن و فیجے فرجم سے نرجم سے النہ کلام ہے اس کے عمدہ مصنا بین اور بڑے مصنا میں برے ہیں ۔

و وسرااصافه المبركمومنيين عنان بعقان منى الشرعة حضرت عمان في الته عن كا اضاف معزن عرض الشرعن كاصافه سي بهت زياده مفا آب فال دادارى اورستون منفش بخفرول سے بنوائے اور جھت ساكھوكى اكرى سے نباركولى. اورتعبراول جوينيرسك الشرعلبه وسلم كے زمان كى تقى اورجى برعروضى النزعن نے اصافت فرما بانفاس کوشبید کردیا اور اس کے سنولوں کو اور انگ سے تحکمید معزت عنمان نے بیٹز اصافرتام ک جانب فرمایا یہ حصہ مجدکے تنمالی جانب ہے باضافہ تبداددموب کی جانب ہے کم ہے۔ منزنی جانب کو جوات تراب کے حرمت کی وجر سے این حالت پر جیوار دیا۔ عمال رصنی اللہ تعالے عنہ کے تعمیر کی ابندا رہی الاول سے اتحری میں اور اس کی تعبیل بہلی مرمسلم طبی تردن کام کرے کی اوری مدت دی مہینے کھی۔ بعن نے کہا ہے کہ بی کی تعمرات کی خلافت کے اخراسند میں بولی آپ کی آخرى سال خلافت محتر برى ب- فول اول زياده منبور ب- والتراعلم مجے مسلم می آیا ہے کہ جب عثمان بن عفان رس الدعن نے محد بنا فرادہ کیا ووقان ت اس معاف بين تعاون كرك سي الكارويا الكن الي في في فرما الكرين في المي الم عليرو الم سے سما ہے آب فرمائے سے من ہی مسجد دالد دی الدو بینانی الجند مر تمب، (جو محف الشرك لئ محد بنا أب النداس ك لئ جنت بن ايك كوبنا اب)-غاب لوكول كاس امرس تعاون سے أنكاركردينا تعيراول كے امبرام اور تجول كونيا كرنے كے جبال سے بختاء مجدیں وروت وراصافہ كی وجہ سے لوگوں نے انكار بہتر كيا ما۔ بهو تكرحصرت عمر منى المترعن الحاف أعنا فروا إلحاد مجدي أوسع اوراضاف كى اجارت عذرت رمانت مآب سے اللہ علیہ وسلم بہا جر مرحت فرا جی سے ۔ ابی ہررہ وشی التران کے الالدس صريب إن ياجه ند الحدن السالم المراكم في فرا الراس مرى محد كوصفار يمن نك بناديا جائد و بھى يومبرى ،ى محديد كى بيان كرتے بين كرمائي بين جب

عمان بن عفان من المدعن مندخلافن برجيع نولوكول في مبحد كي تمايت کی بین جمجه کے دن برحابا کرتی تھی حصرت عثمان اس شکابت برمشور تا ان صحابہ کی طرف منوجه وك جوابل فنوى اور انتحاب رك مجهم حائة تقے مبحد شوى من نوسع اوراضاف يرجب سب في اتفاق كرليانوات منرر تشرلف لات اوراس كمنعلق الك خطب ارتادفها صدبت بنوى اور مقزت عمر كافعل اور صحابه كے اجاع كوامت دلال بسين فرمايا-جيائجه اس وقت کے اولوں کے دلوں میں سنبہ کا جو عبار بیھے گیا تھا وہ دور ہوگیا اس کے بوراپ نے معارول كوطلب فرمايا - اورمسى كي تغير سندوع كادى - آب بذات تود كام كرتے تفے صيام دمرادر قبام لبل بولے کے باوجود آپ مجدسے بامر نہیں آئے تھے۔ ابن تنبیر کو اخبار سے روابت کرتے ہیں کہ ای وقت جب عنان رضی الندعة تعرکرارہے کھے کعب احبار کتے تھے ككاش بيانيمة الدرى مذبهواكراك كى ايك ممت بن يطح توبيد دومرى طوت سے كرجائے لوكوں ف در بافت كياك اباتي الياكبول كية موركياتم في محدث بنس دوايت كى بكدال معدس ایک نازان بزاد کا زول سے اصل ہے جو دوسری محدیں بڑھی جاینی معدرام اس مستنی ہے۔ انہوں نے جواب دیاکہ ہاں ہیں اب می ای اعتقادیہ ہوں مین جب برعادت تباد إرجائك كي توابك فلذا سال سي نازل بواده فلنه نازل بوفي كي الم مندي أس فلنه اورزين بن ایک بالث سے زائد فاصلہ ہیں ہے لیکن اس کا نزول اس عادت کے تام ہوئے بر موقوت ہے۔ جس دان برعارت عميل کو بہتے كى توده فست نہ آ بائ مجھو۔ لوكوں نے دربافت كيا كرودكيافن نهاكرود فننز بحضرت عنان منى الترعنه كافتل بهوجانا - ابك سخف در افت کیا کہ ان کا قبل کیامٹل قبل عمر ابن خطاب کے بنیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا بلکی سے لاکھ درجہ زائد ہے۔ اس فنل کے بعد مدن سے لے کرردم مک فنل عام بوگا اور م لیم كين بن كدكعب كاشاره أن بانول كى طرف تفاء و اكثر لوك المرامين عثمان من الشعنة کے جانب سے اپنے دلول بن دکھے ہوئے تھے مجر محد بنوی کی بنیاد کو تنہید کرنااور ال بن نجر كريان بانول كے لئے انتهال الكيز تابت ہواا دردہ جاعت جوانقام كى فكريل رہی تھی ان نے ایت ارادہ کو محد بنوی کی تعبیل تک ملنوی کردکھا تھا تا کہ اس کی فراعث کے بعد فلتنه كوبرا بجيخة كري اور اكثر لا ايكول كافؤى سبب جوة خرز مائم مرواية نك وجودين آقيل ينى حصرين عمان رصى المترعث كافعل كفاء آب كے قبل كے انتقام كا جذب مى الى سبب

کارفر مار باہے۔ واقعہ حرہ کے بیان بین اس کا کچھ انتارہ بل سکناہے والنداعلم۔

میسر العبد - جو اس مجد شرافیہ بین ہوا بہ اضافہ ولیدا بن عبدالملک بن مردان نے کیا تھا اس سے پہلے خلفا رہا امرار بین سے کئی نے بھی عارت عمانی بین دست اندازی بہیں کی سختی۔ اس وقت ولید کی جانب سے عربی عبدالعزیز مدینہ منورہ کے عامل تھے۔ ولید نے ان کو نکھا کہ مجد بنوی کے گردا گرد جن شخص کا بھی مکان ہو اس سے خرید اور اگر و کی جینے سے بھی انکارکرے اس کے مکان کو گراد وا ور اس کے عوض مال نے دو۔ اگر وہ عوض لینے سے بھی انکارکرے تو مکان لے لوا در اس کی فیمن کو فقار بین تقسیم کرد و۔ بینیم صلے الد علیہ وسلم انکارکرے مطرات کے جوات بھی مبحد میں داخل کے اور اس کی فیمن و فقار بین تقسیم کرد و۔ بینیم صلے الد علیہ وسلم کی انداج مطرات کے جوات بھی مبحد میں داخل کے اور اس کی فیمن و فقار بین تعبیم کرد و۔ بینیم صلے الد علیہ وسلم کی انداج مطرات کے جوات بھی مبحد میں داخل کے اور اس کی مبحد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کے اس کی مبحد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کی دور اس کی مبعد میں داخل کی دور اس کی مبعد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کی دور اس کی مبعد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کے اس کی مبعد میں داخل کے دور اس کی مبعد میں داخل کی دور اس کی مبعد میں داخل کے دور اس کی مبعد میں داخل کے دور اس کی مدین کی دور اس کی مبعد میں داخل کے دور اس کی مبعد میں داخل کے دور اس کی دور اس کی مبعد میں دور کی دور اس کی دور اس کی مبعد میں دور کی مبعد میں دور کی دور

عربی عبدالبرزنے ولیدکے حکم کے موافق عمل کیا اور جول کو منہدم کرکے مبحدیل داخل کرلیا۔ بیان کرتے ہیں کہ مینیٹورڈ بیل کے مینیٹر والد کا حکم آبا ورامہات المومنیس کے جرے منہدم کئے جانے لئے نو لوگ ایک عظم مصبت ہیں مبتدا ہوگئے۔ کوئی تخص الیا انتخابہ دیم جو اس کو دبچھ کو رونا نہ ہو۔ سعید بہل مسبب بحث نفطہ کاش رسول خداصلے اللہ علیہ دیم کے جو دل کو رکھا کو در چھوٹر دیا جانا تا کہ لوگ یہ د بجھنے کہ آنسرور وصلے اللہ علیہ وسلم نے اس دارفانی بیس کس طرح زندگی سبر کی ہے۔ ابن زبا کہ بجھنے امرابیلم سے روایت کرنے بیس کہ جب ولید بن عبدالملک جے کے لئے آبا نو ارکان جے اداکر نے کے بعد مدینہ منوں بھی اللہ تعالم بیس کہ جو حدرت فاظم نے رہ ارضی اللہ تعالم بیال ترکی جو حدرت فاظم نے رہ ارضی اللہ تعالم بیال اس کے علم میں بیٹے ہوئے کئے آبا نو اس کی نظر حن بن حق د ولید نے آبنی منبر کے اس کی نظر حن بن عبدالعزیز کو بلا کر ڈواٹنا کہ ان کو ایسی تک کس کے جہال جیال جو اس کے بعد بھی بیال جھوٹر رکھا بہن منبر سے انتز کر عمر ایسی بیال دیکھوں کی منبر سے انتز کر عمر ایسی کیا۔ بیس بنبیں چا بناکران کو اس کے بعد بھی بیال دیکھوں کی کو اس کے بعد بھی بیال دیکھوں کی کو ان کو اس کے بعد بھی بیال دیکھوں کی کو ان کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو اور کو ان کو اس کے بعد بھی بیال دیکھوں کی کو ان کو دائل کو ان کے باہم کو ان بندس کیا۔ بیس بنبیں چا بناکران کو اس کے بعد بھی بیال دیکھوں کی کو دائل کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان سے خرید کر مسبحہ بیں داخیل کو ان کو ان سے خرید کر کو داخل کو دائل کو ان کے لئے کہا کو دائل کو ان کو ان سے خرید کر کر مسبحہ بیں داخیل کو دائل کو ان کو دائل کو دائ

فاظیر منت جبن اور حن بن حن بنز اُن کی اولاد رضی الله عنهم گفر میں موجود تھے۔ انہوں کے باہر آنے سے انکارکبا ولبد نے حکم دیا کہ اگریہ لوگ باہر نہ نکلبس آو مکان کو ان ہی برگرادو۔ اور مکان کا اسباب ان کی دصامن دی کے بغربی باہر سے بنگ دو مکان کو وہران کردو۔ یہ حصرات مجبورًا باہر نکلے اور دو زردش بیں اہل بیت کی بردہ نشین مدینہ منورہ سے باہر حل

كيس ايك مكان اين سكونت كے لئے اختباركيا العبن ددايوں بن به واقعه وليدكي آمرے يك كاب وافع بوالخاعر ابن كى دجه سعر أبن عن العزية سع دافع بوالخاعر أبن عبدالعربة سات بزارد بنارمكان كي تيمن بن ال كورية عظي جن ابن حن ومن الترعنها في قدم كفاني كريم فيمين بنيل لين كے عربي عبد العزوز نے بروافعہ وليدكو لكھا كدوہ فيمن بلنے سے الكاركرتے بن-ال نے كم مجاكر الرقيمين بنيل ليتے تور ليل بہزے تم مكان كولے لو اوران كوبا بركردد - مكان كين بيت المال بي داخل كردو-الباي جوالا حقصه في الدعنها كے جره كے سلسلے سين آبا حصرت حقصه عمران لخطاب رسی الندعنه کی صاحزادی تقیس اور برجوه ان کی اولاد کے قبصہ بس تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کر کان سے ہرگز مزنکلیں کے اور رسول خدا کے مکان کی قیمت نہاں گے۔اس زمانیں جائ بن بوسف مدینه ی بس تقاال نے مح دیا کہ مکان کوان کے اوبرگرادور لیکن جب یہ مقدمہ ولید کے پاس بہنجانواں نے عربن عبدالعزیز کو سکھا کہ عربی خطاب کی اولاد کے وسني كرفي بيرك مي كوتا بي مذكى جائد ومكان كي نيمت دو اكروه مزلين أوان كااكرا كرد ا درمكان كابيك مكراان كے لئے جھورد و اوراس بى ايك وروازه بى جانب محدهموردو-دلبد کے زمانہ بن مجد کا طول دوسوگر اور جوڑائی ایک سوسٹھ گر بھی ۔ اس نے عارت ك بنا لي بن المهالي لكاف سكام كيا - جهت، داوار ادر منون سب ك سب منفق ، سرے اور رو سے بنائے دلیدے قبعروم کو مھانو اسے این شرکے جالیں اتنادین جاب قبطی ای برار دنیا را در رواندی کی زنجری ا در فند دلین روانه کردین را یک اور دوایت بن يربعي ب كرجاليس بزار متقال سونا اورطرت طرح كا روبيلى ساماني بهي ال كرسات بين أبا مقا مراب كي جو علامت اس دفت مجدول بي رائ ب اي كا ايجادب يراس سے پہلے نہ تھی بیان کیا جاتا ہے کہ روی معارف برجا با تھاکہ جرہ شراف بن پتیاب کرے۔ دد به ندموم اراده کرنے بی زمین برگر بڑا ور اس کا سریابی یاش بوگیا۔ ال معارول بس الجعنول نے اس کی جالت دیجے کر اسلام بیول کرلیا تھیں معاروں بی سے کسی تحف نے متعدث فبسلدن ديوار برفنز بهي صورت بنادي عرابن عبدالعزيز في كاران كالإ ماردد - بیان کرتے بی کرچوتھ کی رضت کالفت بہر کھینجنا اس کو مزدوری سے بین درہم الد انعام كے طور برنسينے جائے سے ابن زبالہ ببان کرنے بن کہ جب وليد مدينه من آيامي كى

تبر لودی ہوجی تھی ایک روز مجد کی عارت و سجھنے کے لئے مہل رہا تھا جب اس کی نظر مبحد کے جرے کی جیت برٹی تو بہت تولیف کی اور کہا کہ تمام مبحد کی جیت ابنی ہی تیوا مذہ بنائی کئی عمر نے کہا کہ اس کے لئے بہت خرج جا جیتے بنھا تب ایس بنتی۔ ولید نے کہا کہا ہے امرالمو منین آپ کہ کچھ خرہے کہ محن قب لہ کی دیوا پر کسی قدر خرج ہوئے پینتالیس ہزار و بنا دنو فرف اس کے نفتن و نگا رکا خرج ہے۔ ولید نے جب یہ بات منی نولینیان ہوا افور کہنے لگا کہ اس قدر خرج کس واسطے کیا۔ تأہد یہ خوا نہ تم نے جب یہ بات منی نولینیان ہوا افور کہنے لگا کہ اس قدر خرج کس واسطے کیا۔ تأہد یہ خوا نہ تم نے لئے باپ کا سمجھ رکھا مقا۔ بربان کرنے ہیں کہ دلید حب یہ مجدد بھور ہم تاری نو نشان رضی الدیمنین کی اولا دبیس سے بھی کوئی و بال موجود منھا ولید نے اس سے کہا کہ دیکھو کم ہمارے باپ کی عارف تو سمجدوں کی کئی اور تماری عارف کو میں ہے۔ ہنوں نے کہا کہ ہال مبرے باب کی عارف تو سمجدوں کی کئی ۔ اور تم ہماری عارف گرجوں کی ہے۔

ولیڈی گیمری اجلائے۔ بین اور انتہا ساف ہجری بین اور انتہا ساف ہجری بین ہوئی ہی۔ بین اللہ اللہ اللہ عادت میں مجد کے جاروں کو اور بیرچار منا اسے منظے۔ لیکن اس کے بعد جب سلیان بی عبدالملک نے کو آیا تو جو منادہ باب السلام کے پاس تضااس حج موان کا گھر تھا۔ موان کے مکان کے آئی بین اس کا سایہ پڑتا تا تفاظم دیا کہ اس منارہ کو کرا دیا جائے۔ ہمنووی کے ظاہری کلام سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کی تغیر سے پہلے منادہ کا دستور سرتھا والٹر اللم ۔ اس کے ذما نے بین مجد نوی بین جنان بین اس کا سایہ پڑتا ہے کہ منوی قراریا تی ۔ بہد کی خوام کی کو اس سے بوئی۔ بین خوام کی اور بیائی۔ بیک کی تفقی تو بین مہدی کی طوت سے بوئی۔ بین کی تفی مہدی نے بین جہدی عبان میں کے بین مہدی عبان کے بین مراح اللہ بین کے بین کی فقط دس مستون مجد بی بیان میں ہو و دینا۔ مہدی عبانی کے بیکی تخفی نے بین کی میں خلیفہ مامون الرشید تو بین بین کی عادت بین بیلے سے موجود تھا۔ مہدی عبانی کے بیکی تخفی نے مہدی کی عادت بین بیلے سے موجود تھا۔ مہدی عبانی کے بیکی تخفی نے مہدی کی عادت بین بیلے سے موجود تھا۔ مہدی عبانی کے بیکی تخفی نے مہدی کی عادت بین تو بین کی تان کرتے بین کو میں خلیفہ مامون الرشید تو بین بین کی عادت بین تو بین کی تقی ۔ والٹر ہیلی ۔ و

فصل أس جره نرائب كابيان جونبورس ليف كواحاط كن بوك بع به حصرت عالت صديقي من النه عنها كے كورك جرد ب يهي تام جوان مصطفويه ك طرح كھيورك جيال سے نعير بوامفا جب كم الها كے بوجب مردرانبيا صلے النه عليه ولم كارفن بن جرد شرلیب قرار بایاتو ماکند صدلینه رضی الدیمنها بھی ای جوه پی قیام فرا تھیں۔ حصرت ماکند منی الدیمنها اور فرشرای کے درمیان کوئی برده نه تفا۔ قرمند رفیف کے پی ترب ایک کرث سے آئے جانے گے اور بہال کی فاک بھی بطور تبرک کے جانے گئے تو عاکشہ رفنی الدیمن نے ہیں مکان کے دو صفے کرنے ہے ۔ اور اپنی سکونت اور قبر شرلیب کے درمیان ایک دلیا ادھینے دی ۔ حب نک حصرت عاکمت میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی فرائے عنها کہی جسی جس طرح بھی مکن آفا الحفرت میں اللہ تعالی قبر رقبی اللہ تعالی و رقبی اللہ عنها کہی جسی جس طرح بھی مکن آفا اللہ عنها کہی جسی جس طرح بھی مکن آفا اللہ عنه میں اللہ عنها کہی جب حضرت عرفی اللہ عنه اللہ عنها کہی قبل جب حضرت عرفی اللہ عنه اللہ عنہ اللہ عنه اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنہ اللہ عنه عنه اللہ عنه عنه ع

امرالمومنین حصرت عرصی الله تعالی عدر کے جب مجدی صافه کیا تحالواس جرہ کی انبث سے تعروا دیا تھا۔ دلید کی تعریک ہائے تک یہ جوہ برقر الدرباعی بن عبدالحریز نے دلیدا بن عبدالملک کے حکم سے اس کو منہدم کرکے منقل مقرول سے نیار کیا۔ اس کی بنت پر ایک دوسرااحاط نیوا دیا اور ان دولون عارتوں میں سے کسی کوئی دروازہ نہیں جھوڑا۔ اسعنول نے یہ کہاہے کہ شام کی جانب ایک بند در دازہ ہے بنگی تحقیق بن ہے کہ بہلا قول جھے ہے عردہ سے دوایت کرتے بین کہ انہوں نے عمدی والعزیز سے کہا کہ اگر جوہ شرای جھے ہے عردہ سے دوایت کرتے بین کہ انہوں نے عمدی العزیز سے کہ اگر جوہ شرای ہو وی کہ ان کے گرد ایک عمارت نیاد کی جانب اگر جوہ شرای ہو میں معموم ہوا کہ اور اس کے گرد ایک عمارت نیاد کی جواکہ وہ ہوا کہ اور ایک جوہ کی بنیاد کھوٹ نے وقت ایک پر نظر آبا بی تحقیق حال کے معموم ہوا کہ وہ بافس امرائو منہیں عمر شنی اللہ تعالی دوست ہو کی بنیاد ہیں تھے انہ ہو سے کہ الو کہ جوہ کی بنیاد ہیں تھی اللہ تعلی اللہ عنہ ہو سے کہ الو کہ صدیق ہیں اللہ تعلی اللہ عنہ ہو سلم کے سبنہ مبایک کے باس ہو اور عرف اور دون دون اللہ عنہ کا سربنی صلے اللہ عنہ وسلم کے سبنہ مبایک کے باس ہو اور عرف اللہ عنہ کے سبنہ کہ مقابل ہے جس کی صورت عرف ادون دون اللہ عنہ کا سربنی کے سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت عرف ادون دون اللہ عنہ کی سبنہ کے سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سے می اللہ عنہ کے سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سے می اللہ عنہ کے سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سے می اللہ عنہ کے سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سے مواد سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سبنے کے مقابل ہے جس کی صورت سبنہ کی مقابل ہے جس کی صورت سبنہ کے مقابل ہے جس کی صورت سبنہ کے مقابل ہے میں مقابل ہے کہ میں سبنہ کے مقابل ہے کہ کی سبنہ کی مقابل ہے کہ کی سبنہ کی سبنہ کے مقابل ہے کہ کی سبنہ کی سبنہ کی سبنہ کی سبنہ کی مقابل ہے کہ کی سبنہ کی مقابل ہے کہ کی سبنہ کی سبنہ کی میں کی سبنہ کی سبنہ کی مقابل ہے کہ کی سبنہ کی سبنہ کی

ت جے۔ قرشراف سرور انبیار ملی اندعاب دیم قرشراف الدیکردید بن رضی الندعات قرشراف الدیکردید بن رضی الندعات

فبرشرلف عمرفار دف رسى الشرعت

اس صورت بس اكرعمرت الترعية كايادل جره كي داوار بس بو تو كجو لجيد بنب عمران عابرية ی تیمرکے بعدے آئے کا ال قبور کے جوہ بن تامکن ہوگیا ہے۔ بیان کرتے ہی کہ یا یک سو اڑ تالیں ہری بس محرہ نزلیف کے اندر ایک آواز دھاکے کی شی کئی۔ البامعلوم ہونا مقاجیے عارت من سے محد کراہے۔ جوہ بن ایک السخف کو مجنا بخریرکیا گیا ہو مشاع صوفہ میں سے اور طہارت، صفائی، محامدہ اور رہا صنت صبی صفات سے موصوف تھے۔ انہول نے مزیدصفانی اور باک کے لئے جیت رروز تک غذا بنیں سنعال کی اس کے بوراینے کو رسی بن باندھ کر کھڑکی کی راہ سے رہو جھنت بی ایک طرف تھی بینے لطکایا۔ غالبًا کچھ می جھے سے كرى بيونى تفي اس كو د وركيا ا وراين والمصى كو جهانه و مناكر استانه كى صفائى - اى نابيخ ندکورہ کے قریب ہی قریب کسی ایسی ہی دوسری صلحت سے جواں مقام تزلیب کی صفائے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک اور تھی کو جو جرہ نزلین کی خدمت پر مامور تھے۔ عادت کے متولی کے سائق بنج أثار كواس مكان مقدس كى صفائى كواني اور من هرى بين جال الدين صفان جو صاحب كمال لوكوں من سے ہيں وہيں دفن كئے كئے مدينية منوره ميں جال البين كنيكيا اور مجلا تیال زمانے کے اوراق بر مھی ہوتی بین اوران کے اوصاف اورمناقب کاذکر مورتمرك كي تطبيل كي زبان برر مناخفا - الخفرت صلح الترعليه وسلم كي قريب جوشرتي کھڑی ہے اور س کوال زمانے بی باب جرال کھنے بی ای کے مزب بی رباط فورد ہے اورب رباط جم کے نام سے مشہور ہے۔جال الدین بہیں دفن کئے گئے بی انبول نے جرف این ك كردابد جانى صندل كي عيني مقى أميس آيام من ابن الي الميجا فيمرت بيتي لفوش سے منتی سفید دبیا اس بحره شرایت برالاکانے کی غرض سے بھیجا۔ اس دبیا برسورہ بن سھی ہونی تھی۔ ابن الی المحا شابان مصر کے وزروں می سے تھے اور ان کانام بعضے مساجدانوں بن تومعد في كاسمت بن محارو إب مركوره منفق دبيا خليفه منعني بالندسا حادث حاصل کرکے دنکایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر بادشاہ نے اپنی تخت تشینی کے دقت اس بردہ کا بجينا بي والفن ادردسنورس شامل كرابار سلاطين ردم كااب كالمين فاعدت كم بريت ایک برده بھی دیتے ہیں۔ رصالی نے تا بنے کی جالیوں کے ساتھ تبہ فصرا بنو ایا ہو خطرہ مدین میں قبلاول کے ساتھ تبہ فصرا بنو ایا ہو خطرہ تنراهن کے اوبرمسید کی جھٹ سے بلندہ اوراب نک ای طرح سے موجود ہے۔اس سے

علبہ دہلم کے مغرات ہیں سے ہیں۔
جوہ شرافیت ہیں سرنگ لگانے کا واقعر سے ہے ہوگی ہیں واقع ہوا۔ ببان کرنے
ہیں کہ سلطان اور الدین محمود شہید بن عاد الدین زنگی دہی کا وزیر جمال الدین مذکور تھا)
نے آقائے دوجہاں صلے الشرعلیہ دسلم کو ایک رات بین ہیں یا رخواب ہیں دیجا کہ آپ
دوآدمیول کی طرف اشارہ کرکے فرمانے ہیں کہ جلد آ دَاد سیردد آ دی جو کھڑے ہیں ہے
ان کے سنے ہے بیجا و ۔ فورالدین نے اپنی دانانی سے الدلیا کہ کوئی عجیب وغریب امر
مینے منوّرہ ہیں واقع ہواجہ اس کے لئے مدینہ منوّرہ صرور پہنے جانا جا جیئے سلطان مذکور
اسی وقت اخیررات میں تیزر فقاد سانڈینول پر اپنے ہیں خاص آ دمیول کے ساخف دانے
ہوگیا۔ اپنے ساخف کیٹر مال بھی ساخف کے گیا۔ سولہ دن تک لگا ناد سفر کرنے کے لیوشام
کے وقت عدینہ منوّدہ ہیں داخل ہم سگئے۔ اور فوراان دولوں ملحولوں کی حاصری اور شناخت
کر کے کی سبیل پیرا کی۔ فورالدین نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر بانندہ صاصر ہموا و درسلطانی سی انتہ کی سبیل پیرا کی۔ فورالدین نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر بانندہ صاصر ہموا و درسلطانی ساخت

بی سے ابنا حصد حاصل کر الے ۔ جنا کی اس اعلان کے بعد مرخض باری باری سلطن سات وہ اس کو مالا مال کر کے دخصت کردنیا، مگران لوگول بیں وہ دولؤن تعلیم بنر دکھلائی دیں جو خواب بیں دکھلائی تغیب ۔ نورالدین نے کہا کہ اہل شہر بیں کوئی بخض الباہمی ہے جو حاصر نہ ہوا ہم لوگوں نے عوض کیا کہ اہل مربنہ بیں کوئی شخص با تی ہمیں رہا۔ لیکن دو عابد را برجومغرب کے دینے والے بیں باتی رہ گئے ہیں۔ یہ دولؤں شنب دروزعبادت بیں مصود دن رہتے ہیں اور کسی سے بات چیت کر ہمیں کرتے ۔ اور اس کے سازد سامان سے ان کو ذیبات کوئی تعلق ہیں۔ ای وج سے بددولؤں حاصر نہ ہوسکے۔ نورالدین نے محم دیا کہ اُن دولؤں کو معرف نے بیلی می نظریس انفیاس دولؤں حاصر نہ ہوسکے۔ نورالدین نے محم دیا کہ اُن دولؤں کو بھی لایا جائے ۔ جب وہ دولؤں سامنے ہے تو بادشاہ نے بہلی ہی نظریس انفیاس دولؤں کو بھی لایا حاسم نے میں جن کی طرف خواب بیں انخفر ن صلے الشرعلیہ وسلم نے است ارہ ذیا

تفا. ورالدين في وريافت كباكرتم لوك كمال مقيم بود

ابنول نے بواب دیا کہ بھرہ ترلیت کے مغربی جانب راس دفت یہ مکان کھندر الراس ب، رہنے ہیں اس مکان سے ایک کھڑ کی مبحد کی داوار میں جھٹی ہوتی ہے۔ سلطان نے بہ معلوم کر کے ان کو تو دہل جھوڑا اور تو داک مکان میں بہتے گیا جس میں بدولوں مقیم سے۔ د ایک طاق می دو کلام مجید اور وعظ کی حیارکت بی دلعی بونی بن ایک طوت غ با اور مما كبن كے واسطے مجم عالم ركھا تفاان ك سونے كى جگر ايك بياني برى بون عقى سلطان تنبيد لے جنان كو اتھا الود بال سے ایک جراكرها رآمد ہوا جو خواب بنوی صلے الله علیہ وسلم کی طوف کھدا ہوا تفاراس کے ایک گونٹہ یں ایک کنوال دیجا جى س كراه كان من دوس كروس دوايت برا كراك كيلاد كان الى دوايت براك كراك كيلاد كالمائيد دوس ين منى ال بن بجرك بين ك اطراف بين لے جاكر د النة تقے وال و دراد همكاكراس حركت كاسبب دربافت كيانوان كوظامركرنا بإلكهم عبساني بن اور نصاري في بم كومت يي حاجیوں کے اب س درکنزدے کراس لئے بھی افغا کہ ہم کسی حیا سے جود ترافیف میں داخل بوكر حفزت سيدكاننان صلح الذعليدوسلم كحجم مبادك كي سافدكت في كين جس رات بن به لفند فرز رايد كے قرب بينے دالی تھی كرنت سے ابرا يا والت مدنے اللی اور کرن وجیک نے وہ زور بازها کر زلا لاعظیم بیدا ہو گیا۔ ای رات کی صبح کو سلطان لؤرالدين بي كي \_

ان بانوں کے سننے سے سلطان کی آئن غضب برا بھی ، برگئی ساتھ ہی رفت بھی طاری ہو گئی ود بہن روبا اور بالاخر محرف شرلف کی جالی کے بنے ان دونوں ناباکوں کی گردن ماردی کئی ادر دن کے آخری صفے بس ان کی نامبارک لائن کو جلا کرخاک کردیاگیا اس کے بعد بھو کے جاراں طرف بن كرى خندن كودان كه يان نكل آبا بهرسيسه الهلاكراس خندن بن بجرواديا تاكم كى مفىد ملحون كے لئے قرمت رايت الى الم الله الله وار موجائے. ايك دوسرى روايت بال يك يد دافعه الحاب ص كوابن النجار في البي لغداد بن بيان كياب كه لعصف زندان جوام ارعبيديم سے تعانی رکھنے مقے بہی لوگ مصر کے حاکم تھے اور حرمان شرلفین کی ولایت بھی اہنیں کے قبلہ تعرف بن من الله دانول بران بر مجنول كي حالت واضح ب. انهول نے فیصله کیا كه اگر بیمب صلے الدنباب وسلم الوركر اورغرين الدعنها كا اجهام مبارك مصرس منتقل كر الخ جابن نوساكنام مصرکے لئے ایک بڑی منفبت حاصل ہوجائے۔ اور کام دنیا کی مخلوق زیارت کے لئے اس يس آنے لکے رحا کم مصرف ال خیال محال کے بیش نظر ایک عظیم النان عمادیت اور اس کا شاندار احاط ليركوابا ال عے ليداني ايك محمد كوس كوالوالفول كي عظ فيور شرك سينوں اجهام یاک کونکال لانے کے لئے رہنم منورہ رواندکردیا۔ اس شہرمبارک کے اکابرین اور باشند إلوالفوح كي المدادراس المركم مقصد سي بهلي وافف بوج عفي بهلي ي مجلس من جب اس كو ديجيا أنوايك فادى ني اس آب كريم كالدون الزوع كردى وان مكنو اا بناكف مركد عَهْرِ دِمْ وَطَعَنُوا فِي دِنْ يَكُمْ وَعَالِلُوا أَمِّتَ الْكُونُ الْهُمْ لَا أَبْنَانَ لَهُمْ لَعَلَيْهُمْ بَنْتُهُونَ هُ كَانْفَاتِلُونَ قُوْمُانْكُ تُوْرُا أَيْمَا نَهُمُ وَهُمَّوْ الْجُرَاعِ الرَّسُولِ إِنْكُ مُومِنِينَ -ر حمیہ داکروہ لوگ اپن قسمول کو تو ڈوالیس بعد عہد کریت کے اور طعنہ ماریس متہارے دين ين نو قل كردوكفر كي سرداردن كوب شك ال كاقسم بهي باقى رى تاكه ده باز من كيول سنس مفا لمركة بوتم ال فوم س كرجبنول في أورد الا اي تعمول كوا دراداده كيا رسول ك نكالن كالربوم ايان والعدان والعدانين برسی کہ لوگوں بن ایک وکن و بھال بدا موگیا حاصر من مجلس نے ارادہ کیا کہ الوالفوج کوای وقت قبل کردیں ایکن جو محمران شہر کی تعدیدت الجنیس بر مجنول کے باتھ میں تھی اس لئے تنل بس جلمك منه كي - الوالفتوح المحقودة بعد كبا- اور كيف لكاكم وراك فتم اكراس كام ين مبراسر مجتى جلا جائے تو بھى س روئى نہوں گا اور اینا باتھ فبرمث رلف كى طرف مجھى

بی دراز شکردل گا-

ای دان بن انی زبردست آندهی آنی جی سے ایسا محوی ہونے لگاکہ کرہ زبن ای ک شديت اورزوركم بالخفول ايك جكه سے دومرى حجم جلاجائے كا اون لي اين بالا أول مين اور كھوڑے اين زين كے ساتھ كبندكى طرح و طلكنے عقے الوالفوح نے جب بہ حالت دليني أو أس يرعبرت اور فوف كى كيفيت طارى بوكئي ول ساحاكم كا فوف جانار با دواب خيال خام سے قطعی طور بربازر با ورسلائی اور صرف نبت کے ساتھ والس جلا کیا۔ اسی عجب و غربب دافعات بس دافعرضف بھی ہے جو بعضے بے دینوں کا واقعہ ہے۔ ریاص نفزہ میں کیب طبری بیان کرتے ہیں کہ صلب کے رافقبول کی ایک جاعت مدنین كے اميرك ياس آنى بيجاعت اپنے ساتھ بهن سائمنى سامان اور تخالف نادرد كھى لائى تھى. اس نے یہ جزی مرینے امیر کی خدمت بس بیش کردی اور اس کے صلے بس امیر سے بہ طالباً کہ جره شرافيدين ايك طرف سے الد يجر صدان اور عرفاروق رفني الشرعنها كے حبول كوزكال كے ط بنی مدین کے اہر نے ابنی زہی ہے کی اور حبّ دنیا کی وجہ سے اس بات کو قبول کرنیا۔ اود الجيس ال بات ك احازت د ے دى اميرسين كوم ترليف ك ادكان كو مكم ديا كم جب يہ جماعت آئے توان کے لئے وم كادردازہ كھول دبناا در اس بر بدلاك ہوكوم كرناجابين مت منع كرنا دربان كابيان ب كرجب عشار كى نماز بوجى اورسب دردازب بند ہو گے او جالیں آدمی مجاور ہے، کرال منع اور گرانے اور کھود نے کے اور ارکے کر آئے۔ یہ لوگ باب السّام کے دروازے یو کھڑے ہو کے اوردروازہ کھا کھا! بن نے امیرے می وجہ سے دروازہ کھول دیا۔ اور ایک کوٹنے میں جاکہ بیجد گیا۔ میں رونا تفاادردل من موجيا مفاكه كب قبامت فائم بولى - بيكن سحان التراجي بدلوك منتزان کے مقابل بھی ہنیں بہتے سے کہ ان سب کو ان کے اسباب وآلات سمبت (جوال کے ساتھ اس سنون کے بردیک جو توسع عمال کے قریب ہے دہن نے گل لیا۔ امیرمد بدال کی والی کا منظری اورال با جرکاسب سوی ربانها اس نے مجھ کو بلایا، اور یو جھا کہ جماعت كاكباحال ہے۔ بن لے جو كھ ديكا تفاصات صاف بيان كرد باكد الباد افعہ بين آيا ہے امرك كماكيا توديوانه موكيا ہے۔ سوچ محكريات كمدين نے جواب دباكر آب تودنشراب

لے جلیں اورد بچولیں کہ ضف کا از اور لھنے کیاہے جو فریب ہی اوبر تھے باتی ہی طری

ال قضر کی تنبت اُن تقد لوگول کی طرف کرنے ہیں جو سیانی اور دیانت ہیں شہور ہیں مدمنی منورہ کے بعض مورض نے کی طرف کرکیا ہے۔ جینا نجر نا ایرنے سمنودی میں مجھی یہ واقعہ مذکور ہے والنداعلم۔

مبحد تنرلوب کے فضائل روض منبارک کی خصوصیات مبحد تنرلوب کے فضائل روض منبارک کی خصوصیات اورمنب رعالی مزنبت کے اوضاف کا بہت ا

مخله نشائل مجدنبوى صلے الدعليه وسلم كے ده حدیث ہے جوجیج بخارى بن ہے قال رسول الله صلے الله عكبنه وسلم صلولا في مسجدى هذا خيرمن الف صلولا فيما سوالا من المساجد الاالمسعد الحراه . تركم رويول الترسط الترعليرولم ن ولما برى ال جدين ايك فاذ بهرب برادول سي وال كروك اور مجدين بن وك محدولها ت صريف كومهم نے يور ك سے اضافہ كے ساتھ روايت كيا ہے فائن اخوالا نبيا عر ومسجدى اخرالساجد تركب، درس ترالانبيار بول اورمري كروالمامير) مربزمنوره كى مجدين ايك ناز كفنيلت دوسرے ابنياكى مماجدكى براد كاركے برارے ان ين مجد العلى عي شابل ب بوسيان عليال الم كم محدب محدوام ال مي التي ال بوحفرت ابراتهم على ببنا وعلالسلام كى ب، حيا كجد دومرى صربول مي بي عنهوان الموت آبا ہے۔ طبران نے بچے کبیرس نفز لوکول سے نفل کیا ہے کہ ایک بار ارقم آنحفزت کے باس اورة مخضرت سے بیت المندی جانے کی اجازت طلب کی آپ کے دریافت فر مایا کہ کیوں جانے بوكيا كارت كافتعديد ارقم لے عص كيا بيس بي وبال محص أك لئے جانا جا بنا ہوں كم د بال الداد الرول - آب ف ارت اد فرما الدميري مجدى ايك الدوال كى بزاد الدول سے بهنرب اورافين حديول بن يد بهي آيا ب كرسبت المفدى بن ايك نازدومرى مساجدى بزاد نازول کے بدا برے ۔ مدینہ کی مجدیں ایک نفل ناز دوسری مجدول کی ایک لاکھ نازول کے برایخ

لیکن ای بی میروام کا استی ہے الا لمتحبل الحق مر-اس بی دواحمال موجود بر بالور اور مرمینه کی مبحد میں مساوات ہے یا مکہ کی مبحد من فضیلت کی زیادتی ہے مربیہ کی مبحد ریکن بصفے علمار نے مماوات کو ترجے دی ہے۔ الم مالک اوران کے متبعین کی ایک جاعت نے دوسری بات کوتر جے دی ہے دہ کہتے ہی کہ مدینہ کی مجد میں نازمام مسجدول کی نارسے برر درجرزياده فعيلت ركفنى باورمكه كى محدمين بزارس كم فصيلت دكفتى بالعبن مالكبرال اس بات کے قابل ہیں کرفضلیت ہزار کی بہیں سوکی ہے اور لعصوں نے نوسو کا ذکر کیاہے لیکن ہر ایک نے اس سلدکوا حادیث سے متبط کیا ہے۔ جہورعامار بھی ای طون کئے ہی کہ تواب کی زبادتی میں مدینہ منورہ کی مجدیر مجدورام کی تطبیلت سودرجہ زیادہ ہے۔ اوربداس دھرے ہے کہ مجدح ام کو مربز منورہ برنشبلت حاصل ہو لے کی احادیث دارد ہی لیکن مربز منورہ کی مجدکو دنیا کی دوسری نام مساجد برایک بزار درج فطبلت حاصل ہے گر مکر کی مجدونام ماجد برایك لا كه درج فضیلت حاصل ع جیاكه ایک درمث بین بالتزی ع الصلو؟ فى المسجد الحام بمائة الف صلواة والصلفية في مبحدى بالف صلوة والصلوذ في بين المفدس بخسمائة صلوة مرمب، ومحدرام ك نازنفيلت رفتي ب لا كه خازول كى اورميرى مبحد بل خاز مرار خاز كى فنسلت ركفتى ب اورسب المفاس بي مز يرصنا بالجيونازي فضلك ركفتى ب) احاديث كي جهان بن سمعلوم بوناب كه لبقل مسجدول کو بعض مجدوں بر فضیلت و بنے بس جو تعداد بان کی گئی ہے اس می بنی کے اعتبارے اختلاف ہے۔ ممن ہے کہ بیمی بینی ادفات مختلفہ بیں دی سادی کے زول اور ما جد کے خفائن منکشف ہونے کی وجہ سے ہوجالانکہ کم ندراد کا ہونا زائد کے مجمع ہوئے بر كونى توص بيس ركضاب والنروزسوله اعلم

ال لوسيعان سے يمل كى حدود مربس جو حدثورك بعض خلفار وامراكى نعيرادراناف بها تعلی یا عام ہے کہ کل توسیعات اور اصافول رفضیلت رکھی گئی ہے۔ مرسب مخارج احادیث اورعل سلف کے وافق ہے اورجہورعلمار کا بھی بی قول ہے کہ دہ کامل محد سوی بى ہے من تام اصافوں كے صديث بن آياہے كہ لومدهذاالمسجدالى كان معدى ترجیب داگرید محدر برصادی جائے صفائک تو میری بی مجدید) اور عرب خطاب می النه عن في الم الم دم مع درسول الله الى ذالحليفة كان منه الركمية -(اكررسول الشرصيل الشرعليدوسلم كي مجدزي الحليف كر برصادي جائي تومجدي ب) يزعنان وعرض الترعنهاكا نازى حالت بسمواب كانددكم الدوكم اسوناجواس كاضافون ے بدربادنی تواب کے معاملہ باصل مجد کے ساتفداس کے مساوات برایک فیصد کولیل ب- ودنه ان حضرات كاالى نصبلت كوترك كرنا خبال بي بهي بني آنا - اكرجيب حصنور کی جائے قیام کو دومرے تام مفامات برافسلیت باتی ہے۔ ابن تمیہ اجت بن کرسانت ت خلف الك كن فق كو ال مستد من المستد من المن بي مرا بيم كريد بيل الدوي مخالفت كى لفى بين ناكيد اور مبالعة ہے ورنہ كوئى تنك بنين ہے كہ لعنف عالى رافغ إدى جنیت سے اصل مجد کے احکام کی خصوصیت کے قائل ہو کے ہیں۔ امام نودی کی تعبق كتب بس اس منالم را خناون موجود ہے اگرجہ تحب طری نے نقل کیا ہے کہ امہول نے این ای قول سے بی روع کیا ہے ( بی ا کھا ہے)۔

فا كده - اكثر علارك نزديك زبادن نذكوري فرض درنس بريرايين بعض عائك حنيد اوراكثر الجيم المحكم كو فرض كي كساكة محفوص كرتے بيل اورال كي بجوا زبل بي حديث بين كرنے بين افضل صلوا بالمدؤ في بدينه كا المكتوبية ترجم ورمرد كي افضل ناز اپنے گري بي سوائے فرص كے بيكن وضاحت سے معلوم ہوگيا كہ فينسات زيادتى كي يحت كے بيز ہوگى اور بي كي وجود كم اور مدينه كے گھرول ميں اواكى جانے والى نفل ناز اُس نماز سے زيادہ بوگى . جو دوسرے شہرول كے گھرول ميں واكى جانے والى نفل ناز اُس نماز سے زيادہ بوگى . ورجن طرت ان مقامات تركيفى ن نوكو قواب كے معالم بين جيسا كر بين جو عنفلا فى نے بيان كيا ہے اور جن طرت ان مقامات تركيفى نازكو قواب كے معالم بين زياد فى اور افضليت حاصل ہے ای طرح سے تام بیک کامول اور لفينه عباد توں كے لئے بيش بيا من اور افضليت حاصل ہے جائے بيش ديا من اور ابنا لصلوب حابر دينى الند عليہ وسلم نے فر وابا الصلوب حابر دينى الند عليہ وسلم نے فر وابا الصلوب حابر دينى الند عليہ وسلم نے فر وابا الصلوب

ق مجدى هذا انصل من الف صلى في أسوالا السحد الحرام والجمعة فى مسجدى هذا افضل من الف جعن فيما سوالا المسحد الحامر و شهر رمضان فى مسجدى هذاافضل من الف شهرس مضان فيما سوالا الاالسجار الحامد نرجم :- رنازمرى ال محدي الفنل ب بزاد نازول سي ودوس محد بن بول سوائے مجدوام کے اور جمع مراال محدین افضل ہے ہزاد جمول سے جو دو کسری مبحدین ہوں سوائے مجدحرام کے اور دمضان کا مہینہ میری اس مجدین افضل ہے بزر مبینے کے دمشان سے جود وسری محدیں ہو بوائے مبحد حام کے بہال پر بہت بی وائع ادرظامر ہے جس کے بیان کی حاجت بہیں کہ مذکورہ اعمال کی فضیلت برحیثیت أواب کے ہے نہ کہ جیبیت سافظ کرنے تکلیف ترع کے ناکہ کوئی شخص برنہ کہ سے کہ ایک دن کی لاز يره لوجوابك براد ناز ملكه ابك لا كه نازس كفايت كرنى ب علمار مل س ايك سخفي كباب كرس في مورام كى ايك ناز كاحساب ورالورجين برس جد ميين بي وال كرار تكارا بات كے قطع نظركہ بین مسجدوں كے سوا ہر مجدين اگرا كب بنى كرونو دى تھى جابل کی جاعت اور مسواک کی فصبلت کے سابھے کی اور باتیں بھی ای درج فصبلت کو بہتی بي جن كا تهادكرنا بهن دسواري منحله ال كايك اور عدبت مي كما حداورطران تفزلوكول كے ذرابعرائس مالك رضى الترعنہ سے ردابت كرنے بى كرمن صلے فى صعبى كى ارليبن صافية وزاد الطبراني لانفعوته صلوة كنب له برأة من الذار و برأة من العذاب وبرأي من النفاق. تركم روي في ميري محدس جالبين الراس من العذاب وبرأي من النفاق. تركم من المعالي المركم طرانى نے دائد كا ذكركيا ہے كہ نہ توت بوال سےكونى ناز نو اكھ دى جاتى ہ النہ كے بدن اس کے نجات آگ سے اور منزاب سے اور لفاق سے اوالیس کے عددیں ہو جمن ب ال كو التراور ال كارسول خوب جانبا ہے سكن ال بات كى حصوليانى صدق اور خلاص کے بغرکی منافی کو میرانیں آئی۔ لفاق بدنرین مرض ہے جباس سے خلاصی بوجائے او مجول كريفينا دبنا اورا خرت كے عذاب سے جيئ الحاصل ہو كيا ہے اور دارين كى سوادت مرتب بوكى ب- بخدان ك ايك حديث بيقى نے روابت كى بے كر جو تخص برطهارت ابنے كم سے اس عوش سے نظے کہ میری مجدیں ایک ہزاد، کرے گا تواس نے نامراع ل میں ایک ع كامل كالواب المحدديا جانا ہے۔ دوسرى صديث بي ہے كم جوتحص اس مجدين اللى بات

سیکھنے یاسکھانے کی غرض سے آئے وہ بمنزلہ اس کی غرض مخلوق کی مصاحبت یا اُن سے
باتیں اگر کوئی تخص اس بنت سے نہ آئے بلکہ اس کی غرض مخلوق کی مصاحبت یا اُن سے
باتیں کونا ہو آواس کی مثال اس کفی جی ہے جو باکہ دومروں کے تبضی ہیں دکھیا ہو۔
فصل دوصنی نرافی اور منبر کی فضیلت کے بیان ہیں :- بخاری اور ملم ہیں ہے
مابیین ببتی و منبوی روصنا من ریاض الجعند - نز جم بر: - ( میرے بچرے اور
میرے منبر کے درمیان ہیں جو جگ ہے وہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں ہیں ہے) اور بعین
دوابتوں ہیں یہ ہے کہ مابین قابری و منبوی و زاد الجابری و منبوی علے حوصنی ۔
دوابتوں ہیں یہ ہے کہ مابین قابری و منبوی و زاد الجابری و منبوی علے حوصنی ۔
ترجم براء نرمیرے حق برا درمیرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے اور بخاری نے زیادہ کیا
ہے کہ میرامنبر میرے حق نیرے ۔)

اورلعض روابيول س وان منبرى على تزعة من نوع البحدة برجم ربيلك میرامنبرا دبرزرعہ کے ہے جنت کے ترعول سے ترعہ کی تفییرس مختلف ہیں یعصنوں نے اس كالعنب دروازه سے كى ہے اجھن نے زبینے اور لعضول نے اس باغ سے كى ہے جو بلند مج برداقع بودا يكدن سرود عالم صلے الدعليه وسلم منبر تزلف بركظرے سفے و ماياكه ال میرافدم ترعدیب جنت کے زعول بن سے ووسری روایت بن آباہے کہ مبرامنر میرے ونن برب اورایک حدیث بی ہے کہ فرمایا بین اس دفت اپنے وض کے عفر برکھا ہول -عقرود مقام ہے جہال سے توص بی بانی آنا ہے۔ منبر ترافیت کے نزد کے جھوٹی قسم کھانے والے پرسخت سرامقرری کئ ہے۔ آپ نے فرمایاہے کہ اگر منر شرایف کے یاس کوئی شخص اس غرص سے جھون عنم کھافے کہ کسی مسلمان کا جن تلف کرے گا تو وہ دوز تے بس جانے کے لئے تباررہے۔ صریف بن آیاہے فعلیا لعنفالله والملائکة والناس احمدین نر جمب :- رأس برلعنت ہے اللّٰر کی اور فرمشنول کی اورسب لوگوں کی ج بھ بطراب كريم لألسمون فيهالفوا ولاكذابا كيموجب حقيقا بهت بس داردنبابس جهوط بولناممنوع ادرحام بصب جيساكه دارآخرت بسنامكن بوكا لبعنى صريول بين آيا ب ما بين حجى في ومصلائي روضة من رياض الجنة -ترجم رمرے جے اور مرے مصلے کے درمیان بن باعج ہے جنت کے بالمجول سے بعضے علمار مصلے کو می بنوی کا مصلہ خیال کرتے ہیں جو بھرہ نزلید کے بہت

قريب ہے اور بعضے اس کومصلات عيد رعيد گاه) قباس کرتے بي جو مدين مظره كى صري بابر كم معظم كے راستے بيت - لہذا تقال كرتے بن كرسى دين ابى وفاص رضى النزعنہ لےجب بہ صدیث نی او ابنامکان مسجد اور مصلائے عبد کے درمیان بس بنایا کیونکہ اور ی محید بہوی اس نوسیع اوراضافے کے ساتھ ہو بجانب مغرب ہے سب کی سب ریاض الجنت ہوئی اس کی کونی تخصیص بہن رہے گی کہ منبر اور جو ہ نزلین کے درمیان جنی جا ہے صرف دی رباص الجنت بروران احادبت كي تحقيق ونادبل بس علمار كاختلاف ب يعف تدبير كتيب كتيب كه منركا وص برونا ال بات كا اثناره ب كرال كے باس نباب كل كئے جاتے ہى اورال سے بڑک ماعل کرتے ہیں۔ای وجہ سے حضور کے وحل برائے کو اس کا یان بینے کو ملے گا۔ ا در العض د وسرے علمار کا خیال ہے کہ وہ منر شرایت جس کو سرور انبیار صلے النرعلیہ وہم ا بني قدوم سے مشرف فرمايا ہے كل بروز قيامت جس طرح نام مخلوق و بال جمع ہو گي مزجنى حس كوزيد جنت كماكيا بعدوس ك ننائك ركها جائك كالعظم النبيه وتنوكي نشذه ترجم الدواسط لغظم نبي صلے التر عليه وسلم كے اور آب كی ثنان كے لئے) ابك جاعت بہ بھی کہتی ہے کہ بیر فراک منرکے لئے ہے جو قیامت کے دن سردر انبیاصے لئر علیہ وسلم کے لئے الترتعالیٰ کی طرف سے توص پراس منبر کے علاوہ دوسرامنبرد کھاجائے کا لیکن بیر قول حدیث کی عبارت سے بالکل علیاد ہے۔ کیونکہ آپ تو فرمائے بن کہ میرے منبراور مبرے بھرہ کے درمیان ایک روعنہ ہے دیاض جنت سے اورمیرامنبرمے وس برب، ال كام سے نوبى منبر جماحانا ہے۔ روف مقدم الا دكر جمي اى وائن برآیا ہے۔ اس بن بھی علمار اخت ان کرنے ہیں۔ لبص کہتے ہیں کہ بہال برحبت سے مراد خطرات ربب كو جنت كے باغ سے تشبہر دینا ہے۔ اور برنشبہ ظان النر كے ذكر كي وجہ سے رہن کے نزدل اور سمادت کے معول کے سبب دی گئی ہے۔ جنا بجدول کے ریاعن جنت کے ساتھ نام رکھنا صدیث یں آیا ہے۔ اذا مررت مربیاض الجنة فارنعوا . تركيب :- رجب كرروم جنت كي على لركي إ اس صدیث کے اسفارہ کا برانو اس برائر تا ہے خاص کرا مخصر ت صلے النز علیہ وہم کے زیانے بیں ملوم کے ترات اور وکر کے انوار لوگ آپ کی مجلس سے عاصل کیا کرتے تھے۔ اور لبعن نے برکہا ہے کہ اس مفام میں عبادت اور طاعت کی نثرافت کابیان کرنامفضوری کہ

وجنت بس بنجائ كى ـ جبها كركين بس الجنف خن طلال السبون والجنة ختا قدام الامها مرحم د: -جنت تلوارول کے سابہ سلے ہے۔ اورجنت ماؤل کے قدمول سلے ہے۔) اس انتبارسے نلواروں کا استعال کرنا اور ماؤل کی خدمت کرناجنت میں بہنجانے کا دراجہ ہوں کے۔ یہ دولوں قول نہایت کمزور ہیں۔ کیونکہ نزدل رحمت اور داخار حبت کی وجہ سے اس کوباع جنت سے تعبیر دیتے ہیں۔ اور اس نوع کے تواب عظیم کے متر نب ہونے کا جہاں ا تعلق ہے تمام مساجدا ور جاخطے خراس من شامل موجانے ہیں۔ بر مجھ ای مسجد شراف کے ساتھ مخصوص بنبس ب اور اگرالندتعالی کی جانب سے کسی رحمن خاص سے مراد لی جائے اور روفنہ مارک سے محصوص حبت ہی کو تصور کیا جائے آو بھی بربات تکاف سے خالی بہیں ہے لی اور تحقیق ہی ہے کہ بہال برحقیقی معنی ہی مراد ہیں اور آ کھزن صلے الشرعلیہ وسلم کے جود اورمنبراندلیب کے درمیال حفیقت بیں جنت کے باغول میں سے ایک باع ہے اس اعتبارے ككل قيامت كے دن اس عبد كو فردوك برين ميں داخل كرديا جائے گا۔ اور نام زين كى طرح اس کوفنا وبرباد شکیا جائے گا۔ جیسا کہ ابن فردن اور ابن جوزی نے امام مالکتے الفالياب اورسائف بى ايك جاعت كے علمار كا انفاق بھى الى كے ساتھ تنامل ب ينج ابن جوعسفلانی اور اکن علمائے صدیث کے بھی اس قول کو ترزیج دی ہے ابن الی تمزہ و علائے مالیہ میں بہت راے عالم ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا احمال ہے۔ بہ خطائے بعینہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہو اور و بال سے دنیا ہی جھے دیا گیا ہوجیسا كر جواسود اورمقام ابراتهم كى تنان بي ب ادر قيام قيامت كے لبداس كوائي سل مقام بربیجا دبا جائے۔ اور زول رحمت واستخفاق حبنت ال مقام کے مزید کی عظمت کے لیے لاڑی ہے اور در حقیقت ہی معانی ان کام معنول کے مفا بلدیں جامع یں جودوسے اورکول نے بیان کے بین اور بیمنی اس عاص مجیبر کے حاصل کرنے کے علاوہ جس کا حاصل کرنا اہل باطن کے ساتھ مخصوص ہے اور بغر تا ویل اور محاز کے ظاہری فی ين سے براد ب كر كفرت صلى الد عليه وسلم كى عظمت اور كمال مرتبه كو محفوظ رکھا جائے جس طرح مرانب خلیلیت اراہیمیہ لے ایک جنت کے بھرسے انتہاریا اب ای طرح مرتب جبیب محدید نے جنت کے باعوں سے ایک باغ کی دجہ سے تصوفیت یان ہے۔ اگرظامری نظریس کھی دنیا کی نام اراضی اس کے مقابلہ بی ایکے ہے آوال بی

كون تعجب كى بات بنسب- الى دنيام جب كالنان برطبيعت كتبغه كا تحاب مالعب. اوريه عادت بشربه سيمغلوب ب- السل حقيقت كالكشاف اورآخرت كاإدراك ال بنين بوسكاء اور توكلام نواب كي فطبيلت برارسندلال كرنے سے مانع بوسكا ب ودالي احاديث بن جوجل احدو عبره كى سفال بن آن بن جديد كم ارشاد بهواكم أصر حبت كيهاول میں سے ہے اور دورے بہاردورنے کے بہاروں بی سے بیکن علمار بین سے کی تحق نے مجى برنبس كما ہے كم أحد كے قريب كى عبادت جنت بس بہنجائے كى در كى دوسرے بہاركى وزب جہنم کو آخرت بن اُحدجنت کے در دارہ بر ہوگا اور دوسرے بہار جہنم کے کنارہ بر-ای مقام بردل بس بروسوسر بنبس آنا جا جيئے كه احدى ظاہرى كبفيات بس جنت كى نشابال بنبس يا ن جاتیں تو بہخطہ جب کہ جفیقتا جنت کے باغول بن سے ایک باع ہے تو یہاں بریاس اور بریکی وعنره بھی بہیں ہونا جا ہے کیوں کہ ان چزوں کا غیاب جنت کے خصوصیات بیں سے ہے۔ بعرباس اوربيني لاس مقام بركول تول. جيها كرحى سبحان تعالى نے فرايا ہے ان لكان لا غِنوع فيها ولا تقرى - تركم - : - ( حَنْتُ يْنَ مْ يَرْكُ مِوكَ مَرْتُ اللهِ تواس کے لئے ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس مگڑے کو جنت سے جداکرنے کے بعد اس جنت کی خصوصیات جداکردی کئی ہوں کی اور کیم محب راسو در اور مقام ابراہیم کے متعلق كياكها جائے كالى كيوں كران من بھى نوجين كے خصر صيات موجو دہنى بى اوراكر كونى بر کے کہ برا مور تزلیت سے سے افعری اناب بہیں ہوسکتے۔ جب کری کے نظامہ بی رکن يانى اورمقام ابرايم كم منعلق كافي دلائل موجودين - الل كن ال بالالالا واجب بوكيا اورصديث بن البانس بال الخرس الخرس كنابول كمة مختزت صلے النزعليه ولم ی خرکے مقابے بی کوئی دلبیل نہیں ہوستی ۔ رکن یان اورمقام ابرا بہم کی تقیقت کی خر مجمى بهن الخفان صلے الدرعليه وسلم ي سے معلوم ب اس طرح روعند ترليب اور منبر ترليف كى حالت بھى آب ہى سے ظاہر اون ہے۔ اگر مقام ابرا بہم وغيره بن كون اوبل كى جائے تو بہاں بھى الى كى كھائش ہے۔ اور اگر مفام ين حقيقى معنے لئے جابي تو بيس بہال بھی ولیای کرنا پڑے ابذافرق کی کوئی وجر ہنیں ہے والٹراعلم۔



## مبیر فیاکی بنیار دالنے کا بیان اور اُن مماجر کا ذکر جو آنخفرت کے ساتھ خصوص بن اور منابدہ گاد انوار مصطفوی هب ن صلی الشرعاب مردعان الواصطفوی هب ن وصلی الشرعاب مردعان الواصی اجمعین

آنحفزت صلے الدعليه ولم كى مدينه منوره بين تشرلب آورى كاذكريكيا ى آجكاب كم مدينه مبارك بس داخل مونے سے بينيز آ تحفرت صلے النه عليه وسلم كا نزدل بي عروبي عوف کے پاس ہوا تھا۔ جو قبا کے باتندے کھے۔ آپ لے بین دن باختااف دوایات بین دن تزياده اى جگرقيام فرما كرمجدقيا كى نبياد والى ادر ايك ردايت بس ب كرفود ابل قبا نے بردر خواست کی مفی کہم ہوگوں کے لئے ایک مجد بنواد یکے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم کیا کہ مزي سے ايك تحق ما سے ناقد برسوار ہوكر اسے بھرائے۔ الو كرصد ان الحق اور نافركى یت رہید کے بیکن اونٹی این جگر سے نہ اکھی اس کے بعد عرفاروق سوار مروے یہ بھر بھی نہ المی اس کے بعد علے مر لفنے نے اکھ کر ایا بررکاب بیں رکھائی کفاکہ اوسی کھڑی ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس کی لگام کو چھوڑ دویہ م کی کئی ہے۔ موات بھی کھوٹ کھوٹ دو۔ تخركار ومنى ميريد معي قبالعمر فرمان ابل قباكه حكم دياكه بخفر جمع كرو-آب لي ابن جوب وسنن سے قبلہ کے تعبین کے لئے ایک خط کھیلیا اور اپنے درت افدی سے ایک بھر بنیا د بن الكاء اور شحابه كرام كو عم دباكه مرتحق ابك ابك يخور تنب سيد يحم اور لعين وابنول بن جوبه آبا ب كر جرس عليه السلام في وفيله كانعين كيا تفاتوبه ثنابد دومسرى تعریب سوا ہو جو تخویل فید کے بعد واقع جوٹی تھی۔ بہلی تعمرے زمالے ہیں تو فیسلہ بيت المقدال في حانب منفاء لقدرد البنول مسيم بهمي نابت ب كم الخضرات ال مجد كالعميسر كے ليے خود برات شرايب بخفرد صوتے تھے اور آيہ قرآن لسيجد است علے المفوى من أَدُّلُ لِهِ بِم يَرْتُمِ الله مرده ب كرس كى بنياد رهى كن ب نقو ب بربيك دان س)

کانزول بقول اکر مفسر سِ مجد قبا کی شان بی به دبن اسلام بین بهی بهی بهی مجد نفر اس مجد کے متعلقین کے لئے بہ آبہ کر کم بناذل ہوئی ہے۔ فید اور کائی بُر بُر بی بولی ان بُر کی بالا کے بیا بہر کر کم بناذل ہوئی ہے۔ فید اور کائی بُر بی بول ہارت کو محبوب رکھنے ہیں ہی ہے نے فرما باکہ اے محبوب رکھنے ہیں ہی آب نے فرما باکہ اے بنی عمرویم کیا علی کرنے ہوگہ اس فدر تعرفیت کے منتی ہوگئے عوض کیا کہ بارسول النہ ہم کوئی علی ہنیں جانے سولے اس بات کے کہ ہم دھبلہ استعمال کرنے کے بعد بان سے مزید طہارت کرتے ہیں۔ آپ نے فرما باکہ اس منفنت کا بہی سبب ہے اس لئے اس علی کو اپنے سے طہارت کرتے ہیں۔ آپ نے فرما باکہ اس منفنت کا بہی سبب ہے اس لئے اس علی کو اپنے سے لازم کر لو۔

بعض علاریہ کہنے ہیں کہ اس مبعد سے مراد مبعد عظم نبی صلے الدُنلیہ وہلم ہے لیشن حدیثیں بھی اس قول کی تا بُید میں وارد ہوئی ہیں لیکن حق بات بہہ کہ اس آبت کو معنون دولؤں مبجدوں برصاد ف آب تا ہے اور ممکن ہے کہ دونوں ہی مراد ہول۔ جیسا کہ بعض علمار

صدیث کے کلام میں ای طرف اشارہ ہے واللہ اللم-

امام احد الوہر روہ رصی النہ عنہ سے ردایت کرنے ہیں کہ صحابہ کی ایک جاعت آنحفزت صلے النہ علیہ وسلم کے بیاس آئی آپ نے فرمایا کہ مجد تفویل کی طرف جاؤاں کے بیس ہے ہوئے دولوں دست مبارک الوہر مُنْدلین اور عمر فارق ن کے کندھوں برد کھے ہوئے کہ یہ حدیث اس بات کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں مناز میں مناز میں مناز میں اس کی تا بُدکر تی ہے کہ مناز میں مناز می

مبحد تقومی مبحد قبای کا نام ہے۔

ابرالمولمین علی کرم الله وجهت روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرمایا بی صلے اللہ علیہ وسلم نے وہ مبحد جس کی بنیا د نفوے برہے وہ اوّل دن سے مبحد فباہے۔ فنہ ما با الله نعالے نے اس مبحد ہیں بہت سے مرد ہیں جو طہارت کو مجبوب رکھتے ہیں اوراللہ نعالی و وست رکھتے ہیں باکول کو میجین ہیں ابن عمر رصی اللہ عنہ سے کہ آنحشز سند وست رکھتے ہیں باکول کو میجین ہیں ابن عمر رصی اللہ عنہ سے کہ آنحشز سند اللہ علیہ دسلم فباکی نہیارت کے لئے کبھی سوار اور کبھی پیا دہ یا تشرفین نے جائے تھے اور اس بیں دور کون نائر برجھا کرنے نفے۔ میچ بخاری ہیں ایک دوری روایت آن ہے کہ اس سے در عبد اللہ عبد دسلم مرمؤت سوار اور بیدل مجد فبا ہیں تشرفین لا یا کرنے نفے این نبیبہ نے دوشنبہ کے دن بھی روایت

کی ہے۔ محد بن المکندرسے دوابت ہے کہ آنخفزت دمفان کی سرہ تا بریخ جو کو قب المبر المونبین حفزت عرفی النہ عنہ میں تشریف الدیا کرنے تھے۔ یہ بہان کرنے بین کہ ایک دن اجرالمونبین حفزت عرفی النہ عنہ محد قبا کی زبارت کو آئے بی تعف کو وہاں برنہ بایا فرمایا فتم ہے الن خدا کی جس کے بینی خوا صلے اللہ علبہ وسلم کو اس حال بیں دیجھ ہے کہ اس حال بیں دیجھ ہے اسکا کے ہمارہ اس محد کی تعمر کے لیے بینی فرد وہ نے نفیے خدا کی قسم اگر بہ محداطرات عالم کے کسی دور دداز کوسٹ میں بھی بوتی تو ہم لینے اونٹوں کے بلجے اس کی طلب بین فناکر دینے اس کے بعد آپ نے خور کی شاخیں منگا ہیں اور اس سے ایک جھاڑ و باندھی اور کو ٹراکرکٹ مجد سے صاف کہا۔ لوگوں نے عوش کیا ہے امبرالمونیوں کیا ہم کا فی نہیں بہی بہ خدمت مجد سے صاف کہا۔ لوگوں نے عوش کیا ہے امبرالمونیوں کیا ہم کا فی نہیں بہی بہ خدمت ہیں دیکھی ۔ آپ نے فرمایا والٹرنم کا فی نہیں ہو۔

اقصے اور مبحد قباہے۔ ترمندی شرای فرای کی حدیث بیں آیا ہے کہ آن کھزن صلے الشرعلبہ وسلم نے فر ما بالصلافا فی سعیدی فباکعہ وفا نرجم بر ، - رنا زیر صنا مبحد قبابیں عمرہ کے برابر ہے ) اور انفیاں معنوں کی اور بہت می حدثیں بیں اور بعضے طرف بیں چار کھٹ کی فھڑ کی آئے ہے اور صحن بیں جو چبور فر ہے کہتے ہیں کہ آن خفرت صلے الشرعلبہ وسلم کی اونسٹی بہبیں جمعی منہیں اور سہمنو دی نے کہا ہے کہ ابن جمیر کی بات کے علاوہ اس کلام کی صلبت ہے منہیں

معبی ده رار- انصاد کے ہم نشینوں کی ایک جاعت ہو کفرونفان کے مرصٰ ہیں گرفت ارسی میں اس نے مبعد قبا کے مقابلے ہیں یہ مبعد بنائی سی چینکہ اس کی تعبیریں ان کے اعزاعی فاسدہ شابل میں۔ اس لئے آبتہ کر بمبنان ہوئی کالڈیڈ نر جمب را در وہ لوگ کرجنہوں نے مبعد طرار اور نیان آخیک طرار اور وہ لوگ کرجنہوں نے مبعد طرار اور نیان آخیک بین نے ابن عباس میں اللہ عنہ کو بنائی آخیک بین نے ابن عباس میں اللہ علم نے ابن عباس میں اللہ عنہ کو کسی حیا سے نگاہ ہیں رکھے دہو ہیں قبصر روم کے ہم ایک مبعد نیا ہوں اور وہال سے ایک بڑی فوق الکر محمد صلے اللہ علم ور انبیار صلے اللہ علیہ کہ کال دول گا۔ یہ لوگ مبعد کی نغیر سے فراغت پاکیس ودر انبیار صلے اللہ علیہ کہ مبعد نبائی ہے اور اس کے دربار ہیں حاصر ہوئے۔ اور کہا کہ ہم نے ایک مبعد بنبائی ہے اور اس کی بین اگر آب اپ اسٹے اصحاب کے ساتھ اس مجد بین نزاد افر ایک تو اس کی برکت و سعادت کی سبب ہو۔ وہی آئی کا تقتم فیکھ اب کا المستحبد اسس علا النقوی میں اول یو ماحق ان تقوم فیلے الی قولے واللہ لا بجد کی القوم الظالمین۔ من اول یو ماحق ان تقوم فیلے الی قولے واللہ لا بجد کی القوم الظالمین۔ من اول یو ماحق ان تعرف خولے واللہ لا بجد کی القوم الظالمین۔ من اول یو ماحق ان تو میں بی نزیز برجی کی نزیز برحی کی نزین برحی کی نزیز برحی کی نوان کی نوان کی نوان کی نزیز برحی کی نوان کی کرکن کی نوان کی کرکن کی نوان کی کرکن کی نزیز برحی کی نوان کی کرکن کی نوان کرک کرکن کی نوان کی کرکن کی نوان کرکن کرکن کر کرکن کی کرکن کر برکن کی کرکن کرکن کرکن کرکن کرکن کرکن کر کرکن کر کرکن کرکن کر کرکن کر

اول دن سے نفوے کے اور ہے۔ زیادہ متی ہے کہ آب اس بن نما نہ بڑھیں اور اللہ افعالے فوم ظالمین کو ہدابن بنیں کرنے ہیں )۔

بعضول نے یہ بیان کیا ہے کہ جس جگہ مہی قبائی بنیا دواقع ہوئی ہے دہ جگدا بگ دن کی میں باندہ جاتا کی ملکت علی اس کا نام لینہ تھا۔ اس کا ایک گدھا تھا جو اس مجد شرایت کی جگہ بس باندہ جاتا خفا۔ مجد طرادوالول نے کہا کہ ہم لینہ کے گدھے کی ساد بس ناذ بر ھنا اب ند نہیں کرنے۔ ہم لینے کے گدھے کی ساد بس ناذ بر ھنا اب ند نہیں کرنے۔ ہم لینے کے ایک ایک دوسری مجد تعمیر کریں گئے تا محجب الوعام آجائے تو بادا امام بنے۔ الونام را کہ کافر نفا جو خداو دسول سے بھاگ کرا ہل مگر سے جاملا تھا۔ اس کے بعد ملک شام جبلا گیا اور و ہال عبد مائی ہو گیا۔ اور اس مذم ب بن جبنم واصل ہوا۔ آخر کا رمجکم خدا و رسول مجد صراد کوآگ میں ان کر دیا۔

طَرِی نے کئی عالم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بہان کیا کہ بس نے معید مزاد کو جعفر موسی کے نہائے بین دیجیا کہ اس سے دھوال نکانا تھا۔ اس دفت اس مجد کے کوئی آنا موجود نہ تھے

لجيف على سنة نار الخ ك فرما باب كرنى سالم بس دوم بدي تفيس ايك نوبي اور

دوسرى جمعه مبحدوان دولول مسجدول بين مذكورة بالاسجد يجوني ب من ب كدوه برك مبحد ہو جو حدیث بی منہورے اس مبحد کی قدیم عاریت منہدم ہو گئی تھی سندھ ہو کی ج بعض عجیوں نے اس کی تخدید کرادی تھی اس بیں ایک چھت ہے ایک احاطرے اس کا طول فبله سے شام نک بیں گزا درع ص نفرق سے غرب نک ساڑھے سولہ گزیہ۔ مسي القصيح - اب اس كومسي كتية بي مسي رفيا كي قرب برابك جيوني م سي ہے۔ و معد قباسے مشرقی جانب ایک بلند مفام برسیاہ مخفروں سے بی بوئی ہے ال کی جهت ندارد ب- مربع گیاره در گیاره گربے جس وقت حصنور نے بی النفنر کا محاصر و كبا مفاادران كے قربب خبمہ لكا يا مفاتو جوروزنك أى مجدكى جگرير ادا فرماني مقى. اس کے بعد وہاں محد تعمر کی گئی۔ ابن شہبراور ابن زبالہ بیان کرنے ہیں کدابو ابوب اور اعدار كى ايك جماعت أل مجد كى جركم يربيخ كر فضح استعال كيا كرني مضر وبدايك پينے كى جزب، جب شراب کی ورست کے لئے آیت نازل ہو گئی تواس خرکوشن کرمٹ کیزو کا منہ کھول دیا اور منك بين حنني فضح تفى اس مقام برگرادى وال وجرست ال كومسجد فضيح كيته بين - بين مار كت بن كرف ايديد فقية مجد كي تعبرت بهل كانو بانزاب كي تجاست كاعلم ال كي بعد ماصل ہوا ہو۔ امام احدای مستدیں ابن عرسے عدیث نقل کرتے ہیں کہ اس مقام بر آ تحضرت صلے الله عليه وسلم كے باس فصيح كا ايك كوره لايا كيا تفاجى كو آب نے نوٹ فرما ما المناد الى سبب سياس كومبي فين كيت بن. بعض علار ال حديث كوهنيف كيت بن-

سینے مجددالدین فیروز آبادی کے بین کہ مجتمل کے ساتھ اس مجد کی شہرت کا کوئی ظاہری سبب بہیں ہے۔ اس کے قریب جو مکانات بنے ہوئے بین ان کی حکمہ بلندہ اس بلندی کی وجرسے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے اوپر پہلے نمو دار ہوئی اس وجہ سے ان کوم بلنش کہتے ہیں۔ اور شیخ ہی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا گمان بہیں کرنا جائے۔ کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں علی مرتبطے رضی الدین نے کے لئے آفناب کو واپس لوٹا یا بیاب تھا کہ بیکھ والین آفناب کو واپس لوٹا یا بیاب تھا کہ بیکھ والین آفناب کو واپس لوٹا یا بیاب تھا کہ بیکھ والین آفناب کا قصد صب با بیں ہو لیے اور صبه با خیبر کے تنہروں ہیں سے جس طرح والین آفنان نے اس کی تنظیری کی ہے۔ اماد جہمس کی حدیث الوہ رسی بی کے دوابیت سے حس طرح میں نابت ہوئی ہے اور اس حدیث کے منعد دطرق ہیں۔ طبح اور اس حدیث کے منعد دطرق ہیں۔ طبح اور کی سے جس کی سے۔

لیکن این جوزی نے اس کوموسنوعات بین شارکیا ہے۔ سین این جرنع الباری بین انکھتے ہیں كرابن جوزى في فلطى كى ب جواس كوموصنوعات بي شاركبا ہے. مسجد بن فرلط مسجد مر بيتمس كے شرقی جانب درو شرقیب كے نزدیك باغات كی انتها بردا فعب جس وقت رورا ببارصيا الترعليه وسلم في ترافظ كا رجو بهوداول كالك فبيله عنا محاشره كيا تحالوات أى جازول الابك روايت بس أباب كه أس مقام كيوس يس ايك عورت كامكان عنا آ تحفرت في ال من نمازا دا فرماني تفي وليدا بن عبدالملك في مبحد کی تعمرکے وفت اس مکان کو بھی مسجد بنی قرانظر میں داخل کردیا۔ یہ مفام مبی کے عزائل ل كرت بيب قريم عادت بن أس جكر برمي فيا كے مناب مناده تق بوامت راد ز انہ کے باعثوں منہدم ہولیا ساف ہوئ تک اس کے آثار موجود معے اس کے بعدا س عگرا دی کے نصف فارکے برابرایک جوزہ بنادیا گیا۔ جوال دفت بھی موجود ہے۔ ال محد کی فديم عارب اين وضع ، جيت ، سنون اور مناده كى نباوت بس ميدنباعيس عفى ال وفت عرف ایک احاظه وجود ب. حوقبله سينام که جواليس كزادر مزن سي مزب كي جانب مه كزي. بني فرلظ من محاصرة كا قصه برجب مردرا نبيا صلے التر عليوس معودة حندق زاغت فرما كرمد ببنه منوره كو دابس تشرلف لا ك الهي آب عنس خانه ي بي بين الم المراكم عن الدر سرمبارك ببن ايك طرف كنكفا فرماكر بيرجابية تفف كريواعس كريك تكان ودركري كاجابك جربيل عليال الم كهورك برسوار ايك كوالوده زره بيني بوت ملطان الانبيار كے دروازہ برنہ اورعون کیا کا بھی بک فرسٹنوں نے بدن سے مخصار بہاں کو لے بیں۔ اور النه تبارك ونعالے كا عمر برے كم باؤل ركاب ميں ركينے اور تبو قرابطر يرحد كرد بي ـ بس مجى دبي جينا بول ناكران كوائن كے مكالوں سے باہركباجائے اور الحقيق الجمي طرح سے جھنجھ ور دیا جائے تاکہ وہ مست اور بردل ہوجا بیں۔ ر جرس علبه السلام برخران کردانس موت - مئتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گیوں میں ملائکہ کے کھوڑوں کی ابول سے کرد بلند ہوری کھی لیکن تحض دکھائی ہیں دنیا تھا آپ نے کم فرا، كه جال بآواز بلب دوكول كوآكاه كردي كمجو شخص الله كے حكم كوش اطباعث كرے ده عصد کی تمازی قرایط می برسع ا در عمل مر لفنے رمنی الترعت کو ایت خاص جھن ڈا دے کرامین سٹر اسلام کا پیش روبنادیا اور کیس روزنگ بنو قرابط کو

محاصرہ میں رکھا بہال کے کروہ عاجر ہو گئے اور اُن کے دلول برایک رعب بیٹے كباء آخر كارسمارين معاذك فبصله برجواس قوم كحطيف مقع فلعرس بابرآ كي بنوزلط نے بہ کہا تھا کہ سعاد ہو جھے فیصلہ کریں گے ہم اس براضی ہی سعدین معادر می اللہ عناكے غروہ خندق میں ایک نیر لگا تھا جس كی وجہ سے اب نک ان كے زخم سے خوان بہہ ربا تفارسرورا نبيا صلے الشرعليه وسلم في حكم فرما باكر سعارين معا ذكو حاصر كروران كے خون سے جو تون بہنا تفادک گیا۔ سعد بن معاد جب مجلس میں آئے تو سردر ابنیاصلے الترعليدوسلم ني بنو قرافظرس فرما باكه قوموالسيدكمد- ببني كمطرع بوجاد اين مردادل ا نانت کے لئے لیصنے علمائے اس فول سے مہمان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجانے کی دلیال يكرى سے بيكن علمات مخففين بركہتے بين كہ برقيام آفے دالے كى تعظيم كا مر تفا بلاس لئے تفا كرسعادين معاذين ان طاقت نه ملى كر تود بخود سواري سے انرائے ـ ال لئے آب نے فراباك الحوادران كوأنادلو اوريى وجب ب كرآب نے ابنے حكم كو اس جاعت كے لئے مخفول ك دباتفا يه حكم تهم حاعزين كے لئے نه تفا كوباير معاد كے فيصلے كومانے كے لئے تہيد مفی جوان لوگوں کے لئے سعدین معاذ کرنے والے تھے۔اس کے بعدایہ نے فرمایا کہ اے سعد بن زلظم کے منعلق کیا فیصلہ کرتے ہو۔ سعد نے کہا بس برفیصلہ کریا ہوں کہ ان کے مردول کو قبل کردیا جائے اور ال کامال مجابدت برهیم کردیاجائے۔عورتوں ادر بجول کو لونٹری غلام بنا لباحات.

اس مخفرت نے سعد بن معاذی سنان ہیں فرمایا کہ بے ننگ تم نے سلیک دہ فیصلہ کیا جو آسمانوں کے سات پردول سے ناذل ہو اب جھ سوآد می اور ایک روایت بین ہے کہ کہ کہ کہ اگدی مرینہ کے بازار میں گردنیں جُوا کی گئیں۔ اور اناالضحو کے الفتول کا محید می دیمیت کی مجلی سے ظاہر آشا۔ اللہ تعالے اپنے غضب سے بھائیں۔
مہد می دیمیت کی مجلی سے ظاہر آشا۔ اللہ تعالے اپنے غضب سے بھائیں۔
مہد می دیمیت کی مجلی سے ظاہر آشا۔ اللہ تعالی جانب حوہ نٹر قیہ کے نزدیک فیل میں ایک حاط ابنے تھی ہے۔ نزدیک فیل کے درمیان واقع ہے جنگل میں ایک حاط ابنے تھین کا ہے۔ نیفلد سے شام کی جانب گیا رہ گزاور فرز فاع تقاد ورمیان واقع ہے۔ ہی فیزت نے وہال پر ٹازادا فرمانی ہے دمشر ہو سے مراد ہاغ اور امرابیم میں دیول اللہ صلے اللہ علیہ وہم میں۔ ان کا امرابیم سے مراد ماربی فیطین سیرنا ابرا ہیم کی مجھی و ہیں پر ہوئی ۔ آمخفرت کے صفایت کے مناون

یہاں بریخے جو فقر ایک لئے آپ نے وقت فرمائے کھے۔ عالَت رضی النہ تعالیے عہاسے روابیت ہے کہ مار بر قبطیہ مہابیت ہی جمبل عبیں۔ ہم کھزٹ کو ان کے ساتھ بہت دلچیبی تنی سب سے بہلے آپ نے ان کو حارثہ بن انعان کے گھر جس رکھا۔ مجھے ان کے ساتھ دہنے بیں غیرت آئی تنی دان کو اے گئے اور دہاں بریہ مجارب ان کو لے گئے اور دہاں کھی کھی ان کے باس تنزلین لے جانے تنے ۔ مجھ پر بہات پہلے سے بھی سخت ہوئی بھر فی بھر فی جا ان کو ایک دون ان کو اور مہاں ان میں ماریہ قبل کے اور دہاں رمنی اللہ عہدا کے گھر جس ماری قبل ہے جم اس ان میں ماریہ قبل ہے ہمراہ نف ، ماریہ قبل کے گھر جس ماری قبل ہے جو مشہور ہے۔ مون اللہ عہدان اور ایسی قصر ہے جو مشہور ہے۔

ہوں اس ایت کا سان بروں یہ طعبہ ہے ہو ہہورہ۔

مہی بنی طفر- اب اس کو مجد لغلہ کہتے ہیں۔ اور عوام الناس سفرہ یغیر کہتے ہیں۔

یہ بیتے کے شرقی جانب اس فنبا کے داستہ سے ہے جو فاظمہ بن اسدام امیلرومنین علی رہنی لئر عنہ عنی رہنی عنہ عنی رہنی عنہ عنی رہنی عنہ میں عنہ کے نام سے مشہد سے اور یہ بات نابت ہو جی ہے کہ آئندرت نے بی ظفر کے محلہ میں سحابہ کی ایک جاعت کے سامفرجی ہیں ابن صعود اور معاذبی جبل وغیرہ شامل تھے ۔ بہنے کہ ناداوا فرمائی تھی ۔ وہاں پر ایک بچھرد کھا تھا۔ آپ اس پر بیٹے اور فاری کو حکم فرمایا کم فران پڑھے جب فاری اس ہر ایک بچھرد کھا تھا۔ آپ اس پر بیٹے اور فاری کو حکم فرمایا کم فران پڑھے جب فاری اس ہر ایک بچھرد کھا تھا۔ آپ اس پر بیٹے اور فاری کو حکم فرمایا کم فردہ شہدا ترجم ہر ابن کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہرامت سے گواہ کو لائیں گے اور آپ کوال سب کے اور آپ کوال کے اور آپ کوال سب کے اور آپ کوال کی سرور انبیار صلے اللہ علیہ رسلم رو نے لیگے اور فرمایا کم سب کے اور آپ کوال کی سرور انبیار صلے اللہ علیہ رسلم رو نے لیگے اور فرمایا کم سب کے اور آپ کے اور فرمایا کم

خدا و ندا بین جن لوگوں بین موجود ہوں ان کا گواہ ہوں اور جن لوگوں کو بین نے نہیں دیجھا ہے ان کو بین کیا جان سے کتا ہوں۔

بعض علائے تا ایج نے انکونا ہے کہ جس عورت کا حل قرار نہ باتا ہو اگر وہ اس بیقر بر سیلے تو حل قرار باجا ئے۔ اس کی یہ خصوصیت عبد مدینہ بیں نہ مانہ تقدیم سے عہد موجو ذک شہرت کے درجے کو بہنی ہوئی ہے مطری کہتے ہیں کہ اس حرہ بیں جو اس مجد کے قنب لم جانب وا فع ہے کئی بیقر الیے ہیں جن کے اوپر نشانات ہیں۔ کہتے ہیں کہ بر فرانات انکھانت انکھانت کھانت کے جھڑکے گھرک ہیں۔ ایک بیفر سر کہنی کا نشانات ہیں کہ سرور ا بنیاصلے اللہ علیہ دی کے جھڑکے گھرک ہیں۔ ایک بیفر سے کہنے ہیں کہ سرور ا بنیاصلے اللہ علیہ دی اس بیقر رہ بیک فرماکہ کہنی مبارک رکھی تھی ایک و دسرے بیھر ہے انگلیوں کے نشانات ہیں لوگ ان تا میں بیقر وں سے برکان حاصل کرنے ہیں اور ای محراب ہیں ایک البا بیقر ہے لیک البا بیقر ہے

جن براكها ب :- خلد الله ملك الامام الى جعفر المت نصر بالترام المرمنين عمر في المام المراكمة منين عمر في الترام مسى الاحابند ببلفع كے تالى جانب واقع بے جس طرب دارك قبور كا احاط ب اكرآب اس طوف جلين نوبيمسيديا بنس جانب برك كى ربينع بن يمسيدزين بردافع بدارى طول ا درع ص فبله سے شام کی جانب تقریبًا بیس کر اورشرفاع با تقریبًا پجیس کرنے ال کے مسجد بنی معاویه بھی کہتے ہیں۔ بنی معاویہ اوس کا ایک فلیلہ تفالہ جیج مسلم میں ہے کہ ایک روز رسول خلاصيك التدعليه وسلم عوائت مدينه سي تشرلف لارب شفي كرآب كاكررى معاويه کی میجدیس بوا-آب نے اس بیں دورکوت نازا دافرمانی-آب کے ساتھ ہی صحابہ کی ایک جاعت نے بھی نازیر می ناز کے بعد آب نے نہایت لمبی دُعالی جب آب والی ہونے سے تو آب نے فرمایا کہ بیں نے اپنے رب سے نین دعائیں کیس منجل ان کے دوفنوں ہوئیں اورایک کے لئے النرانالی نے منع فرمادیا۔ بس نے دُعاکی کہ مبری امت کو فحط کی بد سے نہ مارا جائے قبول کر لی گئی۔ و دسری و عابہ تھی کہ ان کو عز قابی سے ہلاک نہ کیا جائے یہ دعا بھی قبول کرلی گئے۔ تنبیری بہتی کہ میری اُمنٹ آبس میں خانہ جنگی زکرے۔ بھے ت دعار سے منع کردیا گیا اور بر دعا قبول نہیں کی گئی۔ النزلعالے نے فرمایا کہ نبری من کی بلاکت مکنوار کے تخت ہوگی۔

آن خورت صلے اللہ علبہ وسلم کی دعا دُل کے بنول ہونے کی دجہ سے اس متجہ کو میں اللہ علیہ وسلم کی دعا دُل ہیں ان بینوں و عا دُل ہیں غوا بی سے میں اللہ علیہ داللہ کا ذکر میں ہیں ہیں۔ اور اہم مالکت نے مؤطا ہیں ان بینوں و عا دُل کر کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کہ عنہ نے دوابت کہ ہے کہ آن کھونے کا فرول کو غلبہ نہ حاصل ہو۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے دوابت کہ ہے کہ آنکھوت نے نازادا کی اور کھوڑے ہو کہ وُعا فر اللہ وگریے فاصلے پر تفاجو دوق، لذت اور اُور مشغول عبادت کے دائیں جانب ودگریے فاصلے پر تفاجو دوق، لذت اور اُور مشغول عبادت کے بعد دُعا ، استخرائ مصفور کے دکراور اس مجد سے باہر آنے پر لیکا بک مشغول عبادت کے بعد دُعا ، استخرائ مصفور کے دکراور اس مجد سے باہر آنے پر لیکا بک فیم اس جب میں مبتن ہو ہے لیک مشتا فول کو حاصل ہوتا ہے ۔ اس کی صبح کہ بندائی کی گھولیں علم اس جب مُبتن ہوئے لیک جانب ہیں دکھے اور بھر دوبات ان لذات وحالات کو بی ملیز کرے آبین۔ کو ان اون اس بار بکات کی حابت ہیں دکھے اور بھر دوبات ان لذات وحالات کو بی ملیز کرے آبین۔ میں بی میں دوبات ان دوبات کی جانب ہیں دولی دوبات ان لذات وحالات کو بی ملیز کرے آبین۔ میں بی میں دوبات ان دوبات اور میں دوبات ان دوبات کی دوبات ان دوبات کی دوبات ان دوبات کے بعد دشان دوبات کے بعد دشان دوبات کی دوبات ان دوبات کی دوبات ان دوبات کی دوبات ان دوبات کی دوبات کی

مسجد طران الساف لهجب آب سيدالنبرا يمزه بن عبدالمطلب كم منهدكو نزلب لے جابی او بہ مجد شرقی استے کے دائبی جانب رائے گی بہ جدابی درعفاری کے نام مجى مشهور ب سبقى شعب الريان بس عبدالحيل بن عوف سے روابت كرتے بن كر محرس کے صحن میں لیٹا ہوا تھا اگاہ آنحفرن صحن سے متعلد دردارے سے بامر نظران لے جلے ين بهي التنورك ينط ينظ الله الدارات الدان كاب باغ بن كن وعنوكرك دوركون الازيرهي. آب ني الدكاري الد مهابت ي طولان محده اداكيا. بس في خيال كياكرت يد الترانعاك في آب كى دو را باك كوعلبتن بين بلاليات وال خيال اور حالت كمشابره ت بھے کورونا آگیا۔ کچھ دیرلعد آب نے مرمبارک اور انھایا اور فر دایا۔ کیا ہوا ، مرکول روت جوة بس نے عرض كيا يار سول الترآب نے انزالما مجدہ فرماياكم تجھ كو تو تون بوكيا كرالترتع ك في شايد آب ك رُد ح يُرفون كو آسمان بربالباب - آب في زماياكه دربار خداوندی سے جربل علبالسلام یہ وی لائے کہ آپ کاروردگا دفرمانا ہے ہوتھی آپ بد درود بيسي بن ال يردردد بينجا بول- اور بوتين آب برسلام بيسي من ال برسلام بيجيا تول - ایک ردایت بر ب کر جو تفس آب برسون بخصے بین ای کے لئے کے دس بنيال الحفال ورايك روايت بن ب كروساؤة بجينا بول بن أينروردكار كى اس المرت براس كا بحدة كراداكيا.

بہنی خاکم سے روایت کرتے ہیں کہ بہ حدیث جمج ہے۔ اور سجد کو شکوکے متعلق اس سے متحق خاکم سے روایت کرتے ہیں کہ بہ حدیث کو امام خربھی عبدالرجمان ہی عوف مین اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے سجدہ تکوکا تذکرہ ایغر نماز کے کیا ہے۔ بہمجد جمجولی ہے متحد جمجولی ہے۔

ادرال كاطول ادرع عن صرف أله كرنا

مسجد البقيع - جب كون شخص بقيع كه درد في عبر بالمرتطة توبه مجدد ابنه المنه بربيل كالمنه بربيل كالمنه بربيل كالمنه بربيل كالمنه بالمرتبان كه مزارات غربي جانب بالمربيل اورامها تالم منبان كه مزارات غربي جانب بالمربيل كالمنه بالمربيل كالمنه بالمربيل المربيل المربيل المربيل المنه بالمربيل المنه بالمنه المنه المنه المنه المربيل المنه المربيل المنه المربيل المنه ال

ر جنے سے۔ اور نازیمی اوا فرمانے سے۔ آب نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگول کی والی کا خوف منهو أو بن اكثر اوفات أى بن الزاد الرول، والشراعكم، مصلی العبد- بر سربند منوره سے باہر ہے۔مصری دروازہ کے ون جانب اس جگر برجهال سے مرمعظم کا قافلہ آیا ہے بہمجدو ہیں برواقع ہے۔ مستقیل مدینہ منورہ کی تشرلف اوری کے بعد بہلی مرتبہ عبد کی ناز آ مخصرت صلے الشرعليد وسلم نے بيب رهی تھی۔ ابن زباله ابی مرروسے روایت کرتے ہیں کہ رسول النز صلے النز علیہ وسلم نے مدینہ متورہ ہیں جس جدبها بارعب الفطراد رعيدالاصى ادافرماني ده جريجم بن الموراك مكان كے فرب عقي ليش اصحاب تابيخ بيان كرتے بين كم باب السّلام سي أن كا فاصله بزاد كُرْكا ہے- اب وبال برا بك مسجدت جومصلاکے نام سے مشہورے۔ اور مہنودی دلائل وعلامات برنظرکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالباب دہ ہی مبی ہے جی کو مجد علی کہتے ہیں۔ بہلے زمانہ میں مرببہ منورہ کا بازے مقام سر تقاا ورحيم إن العداكا مكان يمي أي علم تفاد والشراعلم-اسى مقام برابك دوسرى مبحد بھى ہے جس كومبحرا لوبكركتے بى يا بھى منهدم ہوئن شى لیکن مدینہ کے منے الرم نے ال اے بال کی تحدید کرے دوبارہ مہابت صاف تھرکی بنا دی ہے۔اں کے گرداگر درباط لیمیر کر کے یاتی جی جاری کردیا ہے۔ اوراس کے اطراف کو سرولاربنادباب،المجدك قرب ى ايكراناباع تفاج ولفنه كام مسمتوري ال کے کچھ آناراب بھی باقی ہیں دوسری مجدعلی ہے۔ تواس کے قرب دافع ہے بعض عمروں ال کی بھی تجدید کرادی ہے۔ یہ ایک بڑی مجد ہے۔ اور اس کا سی بہت ہی کشادہ ہے۔ لیت ہیں علی مرکھنے مین الدعنہ حصرت عنہان بن عفال مین الندعنہ کے محاصرہ کے زیا نے بیں این کھرسے نکل کراس مقام برسکونت یزیر ہو گئے تھے۔ اور عبد کی ناز بھی بہیں ادا ک تقى- اور بهمنودى اى مجدكو الخفرت صلے الذعلبہ وسلم كامصلائے عبدقرار فيت بن دن كت بن كم على مرتض كا اس جد كا زعبد ادا فرمانا حصول بركت كے خيال سے تفا كيو نكر بينف م بيغرصك الترعليه وسلم كم مصلات عيدس تفا- آنسرور صلى الشرعليه وسلم ك زات بين مصلات عید کی کوئی عارت ناتھی۔ ملکہ آپ نے اس کی تعیرسے منع فر ماد یا تفا۔ خطبہ عبد مجى مبتريبين برها تقاء بهلا تحق ص نے عبد کے خطبہ کے لئے مبتر بنایا، مردان بی انحکم المنا البكن جيباك المراق الن جرع قلالي في البض حديثول سے استباط كيا ہے۔ اوران سنب بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی النہ عنہ نے مبرر پخطبہ دیا۔ ادر تر ندی کی روایت میں آبا ہے کہ آنخفزت نے استیفا کی نماز مصلاً برادا فر مائی اور مبر بر چڑھ کرخطبہ بڑھا۔ بعضے علمار کہتے ہیں کہ مکن ہے استیفار کو مبرکے ساتھ مخصوص کروبا گیا ہو۔ اکہ عام لوگوں کو حیادر کی تخویل اور دفع بدین دغیرہ کو جونم زاست تفاکی خصوصیات میں دہل ہیں دکھلا یا جا سکے۔جس کے بعد عید کے خطبہ کے لئے مبرکا بنانا اسی برفیاس کر لیا گیا ہو

مسبدعلبه الرحمة كہتے ہيں كر بہ ظاہر ہے كہ ان يبنول مساجد كي نعيم عمر تن عبدالورية كے زمانے ہيں ہوئى مصلاً شراب كي فضيلت اوراس كے قريب دعاكى اجابت ہيں بہت ى حديثي وارد ہيں - حديث ما بين بيتى و مصلائ دوضة من رياض الجنة -ترحميد: - جوفاصله كرميرے مكان اور ميرے مصلے كے درميان ہيں ہے وہ ايك

باع ہے جبت کے باغیل ہیں سے بھی ای قبیل سے ہے۔ ال لئے کہ ان دولوں ا مفامول کے درمیان کی نفنیلت میں کسی سے ک وشہد کی کوئی گھاکش نہیں ہے یہ ال

وجه سے کربہال سرورانبیا صلے اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بینیز ورود ، و نارینا مخطاجب النرورصلے اللہ علیہ وسلم سفرسے والیں نیزلین لایا کرنے بھے تو ای مصل لایرر وافعنلہ

اسرود ہے اللہ عببہ وسم معرب وہی سرات اللہ دیا دیا ہے ہے اور ای سام الا ہر وجبلہ کھڑے ہوکر دُ ماکہ نے شفے رنجاشی شاہ حبشہ کے جبازہ کی نماز بھی آپ نے اس مصلے ہر

بڑھی تھی۔ سعبدہ بالمسیب کی دوایت کے مطابق بھی ہیں دہ جگر تھی۔
می الفت ہے۔ دوسری مجدیں جواس کے قبلہ کی جانب ہیں۔ اُن سب کو مساجہ ہے ہیں بہرانفی دہی مسجدہ جو بلندہ اور سلع بہارٹ کے عزبی قطویہ واقع ہے۔ شرقی وشائی جانب اس ہیں جند دہے ہیں اس جو الاخراب و مسجدا علی بھی بہتے ہیں۔ احمد بن حنبل نے اپنی مسئدہ بن نظر ہوگوں کی رقید سے جابہ بن عبداللہ سے دوایت کی ہے کہ بیغیر خدا صلے اللہ علیہ وہلم نے مسجد فتح ہیں متواتمہ بن روز نک دونا ذول کی دونا ذول کی سیار شنبہ کے دون دونا ذول کی خوان کی دونیا نے بین کی مسئدہ کے دون دونا ذول کی خوان کی اثر جبرہ الوار سے کے درمیان ہیں دونا دونیا دونا دول کی خوان کی جب کے جب مجھے کو نی مون جابر ہونی کا اثر جبرہ الوار سے کا ہریونا کو ایک میں کے درمیان ہیں دونا دونی کی ان جبرہ الوار سے کا ہریونا کو ایک کی ان حبرہ کا اور جب الوار سے کا ایک جب کو نی مون جابرہ کی ان حبرہ کا اور دیسے کو ایک میں کے درمیان کی جابرہ کی کا ان حبرہ کا اور دیسے کو ایک میں کے درمیان کی ان حبرہ کی ان کی کی دونا دونا کو ایک کی کو نئی کا ان حبرہ کو الوار سے کا ہریونا کو ایک کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو نئی کا ان حبرہ کا اور دیسے کو کو کی مون کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو کو کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو کی کو نئی کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو کو کی کو نئی کا ان حبرہ کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی

وفت بال مجدفة كي طرف منوجه بروجانا برل- اوراجابت دُما كي لبنارت بانا بول-

ا ورد وسرى ردابت بن جابر رضى الترعنه سي آياب كر الخصرت ال جكر تشرك لائ جمال مسجد فنع تعبر ہونی ہے۔ آب نے کوٹے ہوکر باعقوں کو اٹھایا اوران کفارن وائن برجو خندن کے درسری طرف جمع ہو کئے تھے۔ بددعائی سکن نماز مہیں ادا فرمانی دربارہ مجرتشرلف لاے اور مجراس طرح بدد مالی - ال بار کار بھی اوا فرمانی - ابن زبالہ بیال کرے ہیں کہ استخصارت نے میجد سے میں احراب کے دن برد عافر مانی ۔ اور دہمنول کے خوف سے ناز ظروعصرومغرب ادانه كرسط مغرب كي بعداب كيسبنا دول كوير ساد روزادن روز خندن ایک ہی جرنے ال کوغ وہ خندن وعروہ احراب کھی کنے ہیں۔ یہ فری ع وه مخفاجی بین کفت ار قران مکرسے مدینہ برحملہ آور مردے تھے اور بہت زور بدور تفاجب مسلمان بهن زياده برلشان بوك نوسرورا بنيار صلے الترنليدوسلم ف المحكردعافر ماني - في اسبحار تعالي في ايك نيز آندهي يجيمي كفادال كوردانست ذكيع اورك كن كاكر فرار موكئے وال عبد قرآن عبد سي سوره احزب كے اندروند لفصیل کے ساتھ بیان بوا ہے۔ انحفرت نے و مایا کہ اب اس کے لعدقران مسروں کے مقابل ہراز مزوں کے۔ اور نہ جمی حملہ آور ہول کے۔ بی وجہ سے معجد کو معجدت ومبي احواب كية بيل. أنار في ور اواراحابت الم مبحدك اندروري اطراف بین ظاہرا ور ہو بدا ہیں۔ اس کے دائن جانب ایک دادی ہے جی وجی کئے بل-ال بن جمورك درخت كزنت سيب اوربدابك رُفضا مفام ب-امام جعفرها دق سلام الترعليه النيات المام جعفرها دق سلام الترعليه النيات المام جعفرها دق سلام الترعليه النيات كرجب المحصرات صلى الله مليه وسلم مهد نتح بن شرايب لاست توابك و وقدم جل ك كمرائع بوكة اور ايت دولول وست مبرك بؤرى طرن سے ألحد كروعاكى بهال ند كه جادر نزلين آب كے من يذ مبارك سے زمين بركر كئي. آب اى طرح ون بن منفول رہے۔منعددروایتوں بس آیا ہے کہ آب کے دعاکی اصل حکر مجد فیج بن درمیا ن ستون ہے۔ اسیدعلیہ الرحمن کینے ہی کہ جو نکہ اب ال کی عارت منفیر ہو کئی ہ اس کے بہ جائے کہ مجد کے صحن میں مزاب کے مقابل کھڑا ہو۔ لیکن دوسری روابنول کے مانے سے معلوم ہونا ہے کہ حصور کا فیام مغرب کی جانب سے بہت ہی قرب کھا آب تال زينه سي يرشط فف نه مز في سدجب آب دبال سے دوقدم آگے برهبی

كے نوسيدانام عليالصالون والسلام كے قيام كى طار بينے جاؤكے ـ بيان كرتے بي كة تخفرت ك وُعايد عنى اللهم لك الحمد عد بنني من الضلالة فلامكرم لمن اهنت ولامهين لمن احكومت ولامعز لمن اذللت ولامذل لس اعنزت ولا ناصرلمن خذلت ولاخاذل لمن نصرت ولامعطى لمامنعت ولامانع لما اعطيت ولارازن لمن حرمت ولاحارم لمن زيرقت ولارافع لمن خفضت ولاخافض لمن رفعت ولاخارت لمن سترت ولاسانزلمن خرقت ولامقرب لمن باعدت ولا مباعد قربت باصر عج المكروبين و يا مجيب المضطرين استنف هي دعني وكربي فقد ترى حالى وحال اصحابي -جرمل علبالسلام آئے اور کہاکہ آب کے یرورد گارنے آپ کی دُناسُ لی ہے آب کو اور آب کے اصحاب کو دہمن کے حول سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس وقت آمحفزت صلے التر عليه وسلم دورا أو ببيجد كئے اور دونول دست مبارك كشاده ولئے . التجب سي كركے كہنے سن الدارحمنى ورحمن المحالى - بيان كرنے بى كمث الله عليہ نے اى وعاكو اس وقت برهاجب الجبس بارون رسنبدى جانب سے تكلیف بہجی تفی اس كی برکت سے دمنوں کے اس مضروا فن سے نجات بالی جس سے وہ در نے سفے۔ اور معاد تن سعد بن سعد سعد وابن كى بدكة تخفزت نے مبحد فع اور در مساحد مل جواس كر الخون بين الا او او مانى ب يها معجد جو معجد فنح كے فرب قبلہ كى جانب ہے ال کو مجدسال فاری کہنے بن اورجوال مجدکے بیجے ہے ان کا مجد علی مراحظ ام رفقة بن وروه مبحد جوبهار كي جريب بت اورسب مساجد سي جيوني فنبله ك جانب ہے مبى الو بحرصد لن الى جاتى ہے سبن ان مجدول كو ان حصرات کے نام سے مسوب کرنے کی وجہ بہیں معلوم ہو گی تا ہم الیا ظاہر ہونا ہے کہ احزاب کے دان ان حصرات کے مقامات الجیس جگہوں میں دافع ہوئے ہول کے اورسرور انبيار صلے الندعلبہ وسلم نے ان لوگول کے پاس تشراعت لاکر نمازا دا فرمانی ہوگی۔

ال مسجدول کی نعمراصل میں عمرا العربیائے کی ہے۔ حب ال کی تعمیر طول درانہ کے سبب سے منہدم جو گئی تو مینٹ الدین حبین ابن ابی الہبجاجو عبید کمین کے وزرار بین سے مقام مجدا علی کورھ کے جہری ہیں اور دوسری دوم بجدیں جواس کے پہلے ہیں اس کی سے مقام مجدا لی نے اس کی نتیسر کے بعد جوم مجد علی مرتفیٰ کی طرف شوب ہے بوسیدہ ہوگئی تھی آئی کی اہم رمدینہ نرین الدین شیغم منصوری نے سے شعب بخدید کی لیکن جوم بحدا اور متنافرین ہیں سے الیکن جوم بحدا اور متنافرین ہیں سے کسی نے باطقت کے نام سے شوب کی جانی تھی اس کو فد مارا ور متنافرین ہیں سے کسی نے باطقت کے دام بانی رائی اس کے بہاڑ کا درّہ ہے۔ جب مین منور کو اس کی توفین ہوئی ۔ مراب خوری کو اس کی اس کے دام ہے دام

برور دگار فرمانے بین کہ آپ اپنے دل کو خوش رکھنے۔ آپ کی امت کے ساتھ ہر گرزوہ
بات نہ کرول گا جو آپ کو نا لیسند ہو یا آپ کی دل آزاری کا سبب ہے۔ مجمع ہیں نے
سجدہ بین سرر کھ دیا۔ اور اس منمن عظمی کا من کر بر بجالا یا اے معاذ سب سے بہترین
حالت جو بندہ کو مولے سے قریب کر دی ہے سی دہ ہے۔

می الفیلی اور بردوم کے زدیک واقع ہے۔ محدابن اضن سے دواہت ہے کہ فیلے بیا اس کے بچھ کم فاصلہ بید داری عقیق اور بردوم کے زدیک واقع ہے۔ محدابن اضن سے دواہت ہے کہ فیلے بیا میں ام میں را بک بیدی تقیس سے دورا نبیار صلے الڈ علیہ وہلم ان کی مزاج مُرسی کے لئے کھا نام بیا کیا ۔ کھانا تناول فرطنے کے دوران ام میرارواح کا احوال دریا فت کرنے لئی اس حدیث کا شان نزول جو ارواح مومنین و کو نوبی کے منعلق آئی ہے ای مجلس کا واقع ہے جب فلر کا وقت آیا آب بن سلمہ کی مجدیس نماز پڑھنے کے لئے نظر ورکوت نماز ادا فرمائی نفتی کہ وجی تن قبلہ بینالمقد سی مجدیس نماز پڑھنے کے لئے نظر ورکوت نماز دادا فرمائی نفتی کہ وجی تن قبلہ بینالمقد سے تعافی تعرب کی جانب میں مرکز کیا و درکوت کو جانب بین کہ بین سلمہ کا منہ کر لیا و درای زبالہ محدا بن جابر رصنی الشاعت میں دواہت کرنے ہیں کہ بین سلمہ کا ایک گروہ ابن حابر رصنی الشاعت ناز بڑھ دبا تھا۔ اور دو درکوت نماز بڑھ ہے کے ایک گروہ ابن حابر رصنی الشاعت میں تب کی حالت میں کہ بی طوت کھر گئے۔ اس محظ کہ تناز بین تب کی خوران تک بینی آپ نماز بی کی حالت میں کہ کی طوت کھر گئے۔ اس محظ کہ نہ بین تب کی خوران تک بینی ناز کا ذکر اس مبھر میں تبدیل قالم کے وقت بنہیں ہے۔ دوابت میں کھر گئے۔ اس محظ کہ بین بین میں تب کی خوران کی ناز بڑھ و بین جد بی قبلہ کے وقت بنہیں ہے۔

ور بس بن حسرت کی مرد و در بال بحد بن ببدی ببدی و دست بیل برد مشیخ محبددالدین فیروز آبادی کئن بیل که اس نام کے لئے مبحد قبار بادہ حق دار ادرا ولی ہے۔ کیونکم بخاری ادر مسلم میں آباہے کم تخوبل قبلہ کا وقوع مجد قبامی بیں ادارا ولی ہے۔ اور لیصفے علمار نے فول اول کو مزجے دی ہے۔ والمذاعلم۔

مبجد الذباب ال کومبحد الربہ کجتے ہیں جب مدینہ منورہ سے دوانہ بول نو بین الرب ہے۔

ہول نو بین امی داست کے داہنی جانب اس پہاڑ پر لیے گی جس کا نام ذباب ہے۔

اس کی بنیاد عمر ابن عبد العزیز سے ہے پھر مہندم ہو گئی تھی۔ مدین منورہ کے لبض امر ارفے اس کی تجدید کی ہے۔ مبحد فتح اور اس کے درمیان بیس کو ہ سلع حائل ہے بساجد فتح بہاڑے غربی حائل ہے بساجد فتح بہاڑے غربی حائب بنیایت بلندمقام برمہد الذباب ننرقی جانب بنیایت بلندمقام برمہد

بوادارا ورمنورب مدنبهم مطهره اور فبلمنوره حفزت مسبدالم سلين صلح التدعلية س معجد سے بھی خاص اور مناہرہ محقوص رکھنا ہے۔ دوابت ہے کہ اکھزت نے جبل د باب برنازادا فرمانی تھی جس وقت عودہ بنوک کو روانہ ہوئے تھے بی بھاڑ جمیب ركا باكبا تفاء حارث بن عبدالرحل سے روایت ہے كہمن میں مروان بن الحكم كا ایك ال تفاداس كانام ذباب تفامروان في الكوجبل زباب برداريس تعينياتفا حصرت عالن صدلفة رضى الترعنها في كهلا بعجاله مجهيرا فسوس بحص مقام بريم فا سيا الله عليه وسلم في ادا فرمانى ب توفي ال كومصلوب كياال كي بدافين أمرار ك بھى الل كے اس بڑے داست داستور برعل كيا۔ آخر كار احض بزدگوں كے منع كرنے سے بازرب، اورلجسول نے کہاہے کہ انحصرت کا ذباب برخمبرلگانا خندق کے زمانے سے ا ر كفتاب خندن كي كفداني غروة احراب بين بونى بعد خندق كوسعت سلع ك عن جانب سيمصلى عبد نك اورمساجد فنخ سيجبل ذباب نك كلى جذ كيد اسى كى تفصيل كنب سيردنوار و كي بن موجود ب، اب كونى الزخندن كابان بنير ب سوائے بارکورہ مفامات کے کہ ان سے برکان ماصل کرسکتے ہیں بعبن علار نے ال مجد کا ينه عيبة الوداع برديات - بم البيم كرك بين نبية وداع مبحدت زيب ب-مسجاراتفسع - ببرسبدنا تمزه رضى الترعنه كمشهدك شال جانب جبل احد کے دائن یں ہے۔ کہتے ہیں کہ آبت گریم کا ایکا الّذِینَ امکنوازی اینل لکھے لفسيَّحوا في المنجالس تركم الدايان والوجب لم سي كما جائد كم كناده ووكم مجلسول الى سيھو - اجرائين ك اى ك منعلن نازل برونى ہے -مطری کہتے ہیں کہ استخصرت نے خامرا ورعصری ناز اُحدے دن دالی سے فامن ہونے کے ابدای مفام پرادافر افر افر کھی۔ ابن سنببرنے بھی ای کے مطابق نقل کیا ہے۔ بیکن كى خاص دفت كالتيان بنيل كيا ب. دالتراعلم-مى عابدان كانب قب لدمشهد ميدالنهداك ب- ال جل وجبل الريات كيت بين بنرانداز لك كرابلام أحد كي ردنداى مفام يركون في ال مجدكا اكنز حصرمنبدم بروجاب النهداكودح كاحربه بجي بي مقام ريكا كفار جابم رسی الد عنه سے روابت ہے کہ انحنزت نے ظری الذاعد کے دن بل کے نزدیک

جبل عینین بر شرحی منی اور بھی روایت بیس آیا ہے کرسے ورا نبیا صلے التر علیہ و سلم نے من اپنے اصحاب کے صبی کی نازمفام فنطرہ بیں سنجیبار بندا وافر مائی منی مہیدالوا ورکی ۔ یہ جبل عینین کے سنامی کنارہ بروا فتا ہے۔ مطری نے کہا ہے کرسیدالشہلا یونی الدُعنہ کی شہادت کا مفام بھی ہیں ہے حربہ لگئے کے بعداول مفام سے اس جگہ آگر گر مربرے سے ان سنیہ نقل کرتے ہیں کرسیدنا حمزہ وق الدُعنہ مفتول ہونے کے بعد حبل دمان ہی کے مقام برد ہے۔ اس کے بعد الدُعلیم سلم کے حکم سے بطن وادی سے اس طار نے اس مجدکو مبدالعہ کر بھی کہا ہے۔ علمار نے اس مبدکو مبدالعہ کر بھی کہا ہے۔

مسى الشفارا و سندا ایک گویس کا نام ہے۔ آخفر نے نے بدی کے لئے کہا ہوں ہے۔ اور اختاا و داکی مفام پر نمازا دا فرائی سنی۔ اہل مدینہ کے لئے بہیں پر د عائے برکن گئی ۔ ابل مدینہ کے لئے بہیں پر د عائے برکن گئی ۔ ابل مدینہ کے لئے بہیں ہو مائے برکن گئی ۔ بیل مجی مترد د ہیں بربید ہمنو دی کہتے ہیں کہ بیل آم ہو کی تحقیق ہیں کو متنال ہوا ۔ بیل مترک کہ زبین کے بینے سے اس کی نبیا د لکل آن اور نظر بیا نسف نفف بان ہر جانب سے اس کی دیوار ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعدلوگوں نے ای بنیا دیر تخب بیاروی ۔ جانب سے اس کی دیوار ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعدلوگوں نے ای بنیا دیر تخب بیاروی ۔ ہولوگ حضرت سب مالم سام کی ذیارت کے لئے مام مغراب ہولی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کے لئے مام مغراب ہولی آئے ہیں ان کے لئے مام مغراب میں مجدلو جائے ہی مبود ہے۔ گویہ جیون ہے مگر مقدار مہنت در مہنت دا لئد اعلی ۔

یہ مبحدیں دہ بیل جومع اور مشہور ہیں بخلون ان کی نہ بارت سے منزون ہوتی ہے۔ ان کے علادہ دو سری مساجد بھی ہیں جو جالیس سے زائد ہیں جن کے بیت ہیں سے نائد ہیں جن کے بیت ہیں سے نائد ہیں جن کے بیت ہیں سے منزون مساجد بھی ہیں جو جالیس سے زائد ہیں جن کے بیت ہیں سے مساجد ہوت ہیں بھی بعض الیسے منفامات مذکور ہوئے ہیں ہیں کہ ڈھونڈ نے ہیں طالب کو جرن اور نُرڈ دکے سوانچھ نیٹ ہیں بہتے سکتا ہای وجب اُن کا ذکر شہبیں کیا گیا یہ بیت ہمنودی علیہ الدیمت لے ان سنب کا تذکرہ کیا ہے ۔ والتہ الموفق ۔ وہ کئی مبید ہیں جن کا ان اور ان میں ذکرہ ہو ایسے با نہیں ہیں۔

الن مبارك كنوول كابيان جوا مخصرت كالتعليدي في وجر سے منصور بی كنونيل كى مبحدول كى طرح بهت بيل سيكن أن بيل سے لعظے منہم ومعدوم بوتے ين - أن كاكونى نشان بانى بنين ب رسيد عليه الرحمنة في اين تابيع بن بين ت زياده بیان کے ہیں بیکن اس وقت جن کنو وال کی زیارت مشہور ہے وہ صرف سات ہیں جن کا بان مخصيص كراجاناب. ببراً رئیس مناد بر مرد دان جلیس به داول بی سے ایک شخص کے نام سے منسوب ب کانام اُریس مفاد یہ میجد فباکے قریب مغرب کی جانب ہے ہیں کا یا نی منہایت انطیت در شيرل ب منفددرداينول ميل آيا ب كه الخفرت كي السي ابنالعاب دين والمناد اس وقت سے ہی کے بالی میں بطاقت اور شیر بنی بیدا ہو تی ہے ورمذاک سے پہلے بندی

مب كومذبايا ولأول نے كہا كہ حصنورنو الجمي فرك جونب تنزيب كے كئے بن بيل بھي

ہے کے قدموں کے نشان برجل دیا۔ تو گوں نے بہتد دیا کہ آب برابس برنشراب دکھتے بن بن اس احاطرکے دروازے بر بہنجا جس کے اندروہ کنوال دافع ہے۔ بین بہندائیا۔ بہاں کے کہ انحفزت نے حاجت صروری سے فراعنت باکہ وصوکیا۔ اس کے اور بس کی آب کے یاس بینے گیا۔ میں نے دیجھاکہ آپ کنویس پر بیٹے ہوئے ہیں اور سان مبارک كو تھولے برائے باؤل كوكنونين بن لاكائے زدئے بن بن سام كركے والى آكبااور دروازے بربیجد کیا۔ بس نے اپنے ول سی مطان لیا کہ آئ سے درا بنیار کی در بانی کردل کا ابك ساعت كے بعد الوب صديق منى الترعن آئے ور دروارہ كشكھايا۔ بيل نے كماكون باواب دباكرا بوبكر بين نے كماكر كورے دمينے ميں تعنق كو خبر كردول -ين نے جاکيون کيا کہ يا رسول الندابو بكرآئے بي اور اجازت ما نظيم بين آب ئے فرمایا آنے دوا دران کو جنت کی خوش خری دے دورین ابو بحرصد بن کے یاس آیا در حبت کی خونجری استادی بهرالد مجرباغ بین داخل ہوئے اور بینی رسلے الدینابدو سلم کے داہنی جانب بیھے گئے اور آب کی انباع بیں اپنے یاؤں کو کنوبیں بیں لاکا دیابی واليسة كرميروردازك يربيد كيابين انبال كباني كامنظر الحاص كو كرجيوان تفاه بين دنسو كربه مإلتفا اور دل بين كهنا مفاكم كانن اس وقت ده يسي آجانا. كيونكم آن بعبر خداصلے الدعلبہ وسلم کے لئے وقت خاش ہے۔ اگردہ آجائے اودہ بھی منتوركي لبن رت سے منرون ہوجائے۔ اي أننا بس عرابن الخطاب رمني النهون الله عن ال اوردرداز و کھا کھٹا یا۔ بین نے دریافت کیا کون ہو۔ کہا عربین نے کہا تھہرے رہو الكري المراد المراد المراجي الما المراد المراد المراجي المراج المراج المناسب كيتے بيل آب نے وربا آنے دو۔ اور ال كو بھی جنت كی فوش خرى دے دو۔ بيل عركے یاس آیا۔ ان کو جنت کی ٹونٹری دی حصرت عمر بھی یا ع بیس داخل ہوئے۔ سرور انبیار کے بابیں جانب جی طرح الخصرات جیٹے ہورے من ملے ملیے کئے۔ بین والی آکر دروارت يربيط كباا ورمنظر كفاكه كالترميا كبان آجانا للفؤرى دبرلجد عنمان ابن عفان ومن التر عنہ آئے بیل نے ان کی بھی خبر بہنجان آیا نے فرمایا کہ آئے دو اوران کو بھی جنت کی بتارت دومعال بلاکے جوان کے سررآئے گی۔ بین نے عنمان کے پاس آکر کہاکہ اند آ حاجية - ببينبر ضافسك الندنليد وسلم آب كوحنت كى بثارت ديني بن أس بلاك

ساخفہ کی تہا ہے۔ سررہ آئے گی جسنرٹ عنمان اندر آئے۔ چونکہ آنخفزت کی نشست کی جانب حارہ اور ابو کی وعری حالمہ منگ منگ منگ منگ منگ کان کے دوبرو دومری جانب بیٹھ کے یہ دوبرو دومری جانب بیٹھ کے یہ دوبرو دومری جانب بیٹھ کے یہ دوبرو دومری جانب

صبح بخاری بی ہے کہ آلنظرور کی انٹو کھی جو دست افدی بین رباکرتی کھی وہ آپ کے ابعد الو بحر مجر محرکے ہاتھ ہیں رہی۔ ان حصرات کے بعد حصرت عمان کے ہاتھ ہیں آن ایک دن حصرت عنمان کنویس بر جینے ہوئے گئے اور الکو کھی مبارک کو آنار کے عادت کے موافق بھرارہے کھے۔ الکو تھی کنوبیس میں گروٹری نین روز کے جنو ک در بالن يخ كينجا ليكن مذي اور يجيمهم بن ابن عمر سيه بنان كرت بين كه الكويم مينبب کے بائند سے کری جوعمان منی الترعنہ کے خادم بھے ان دولوں صدیوں بیں محاز اور نا دبل كربيج والتراعلم انكوشي كاكرناآب كى خلافت كے جدمال كذراك ك العديبن آبا اور اى دن سے آب كى خلافت بيں قبت نے شرق موا مم بھى كسيركرت بي كة آب كى خاتم شركيب بين كوني اسرار تسرور بنهال بهو كار جبياك خانم بليان على نبينا ونبيته کے گم جو نے بی تفاکہ اس کی گم شد کی سے آپ کے ماک بین ظل واقع ہوگیا بھی بعنی نے كمات وه دور اكنوال تقاا وربه صدقات عنمانيه من سي تفاء ادربه تشزت عنمان كاحشد بخاء سرود انبيار صلے الترعليه وسلم نے بنی نضير کے مالول برے اس کو حنزت عنان کے لئے منصوص کر دیا مخا اور دوسرا مال جوعبدالر من عوف سے حالیں ہزاردبناری خربدکرامہات المومنین اور ان کے علاوہ بخروں بر دفت کر دیا تھا ان ال کو بھی برالیں بی کے نام سے موسوم کرتے ہیں دالترانلم۔

برادی بی برط صیال مخیس می دراید سے کنو بیل میں از نا اور اس سے دونو کون است اس میں از نا اور اس سے دونو کون است اس اس میں اُرنے کو است میں اس میں اُرنے کو است بند ہے۔ اس کے اُوہر کی عماریت میں نہیں باتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دومیوں کے کسی غلام نے جو خبا نت افعن اور نفاق کے مرحل میں گرفت ارتفا اس کے جو خبا نت افعن اور نفاق کے مرحل میں گرفت ارتفا اس کا یک باغ مینا اس نے نشان مصطفو یہ کو مران کے کاراست نہ بند کر دیا۔ اور عماریت کو مرحل سے اُنے نے کاراست نہ بند کر دیا۔ اور عماریت کو

منبدم كرديا. خدله الترد

مبرعرس بمبحدتها کے نزن جانب سے نصف میل کے فاعدار بہت اور

سون أن مفامات كانام بجوال كے كرداكرد بل بدا بك بهت براكوال ہے جس ين ده درده سے زائد بان بے ادر اس کے بان برسزی رکانی عالب ہے اس بن نين بھی ہے جی کے ذراجہ سے کنویں بن انہ جانے ہیں۔ سنت ہوی بیان کی مجد بدہونی تی۔ يربات بنون كويجي بكرة محفرت كياس وهوكرك بفنيد بان كواس بن دال ديا-ابن حبان تعن الوكول سے نقل كرتے بين كم الس بن مالك رسني الشرعنه برعوس سے يان منكولت تصاورت رمات كرين في ريول خلاصط الترعليد وسلم كو د بجاب كراب ال كا بانى بينے كھے اور وصور تے كھے۔ ابرائيم بن معبل بن مجمع سے دوابت كرتے بي كرابك دن آنسرور نے فرمایا كريس نے آج كى رات بہشت كے كنووں بس سے كوي بريم كى ب آن خصات عليه الندعليه وسلم مح كو بريوس بهني اوروصوفر مايالهاب مبارک والاآب کے سامنے مناشہ میں کیا گیا۔ اس نبد کو بھی اس کنوس میں دال دیا اور ابن ماجر سنارسے بیج روابت کے ساتھ بیان کرنے ہیں کہ رسول خدا صلے الترعلیم دم نے وجیت فرمانی تھی کہ مجھ کو دصال کے بعدسات مظیرے بیرے کنویں کے بانی سے البني برعرس سے عنل دينا۔ آخفزت نے حالت حيات بن جي ال كنوب كاياني باہ اور بھی روابت بیں ہے کہ انحصرت نے علی مرتضا سیام الترعلیہ سے فرمایا تفا کہ جب بالى عالم سے سفركرول أو بروس كے سان ساك يانى سے كرجى كا يان مطلقا صرف يذكياكيا مور مجمع عنسل ديباء اورامام محدبا فرمسلام الشرعليه وعلى آبائة اللا سے بھی روابیت ہے کہ آن تھے اللہ عابد و اللہ عال کے عمل بروس کیا فی سے ہو اکتا۔ آب جیات بی کی اس کا یانی ہے گئے۔

ببردومه - بربھی ایک براکنوں ہے بہ مہذ فیلین کے نمانی جانب دادی عین بی دانی جانب دادی عین بی دانی جانب کا بیانی منهایت ہی لطبعت اور بہت ہی نئیری ہے جس کی صفت بیا بی بی برسی کی حدیث بیس آیا ہے نعم القلیب فلیب المزنی ۔ ترجم دبہت ہی عمدہ کنوال مزنی کا مخاعثمان بی عفال منی مزنی ہے مربی اور دوم ایک بی بات ہے۔ یہ کنوال مزنی کا مخاعثمان بی عفال منی المدعن نے اللہ عند نے اس سے خرید کر وفقت کر دیا مخاد نقل ہے کہ حب اجرا و منبی عثمان رمنی اللہ عند نے حدیث بنوی کو کنا فواس کنو کی کا فصف حصد سوا و بڑوں کے عوض بی المتر عدد کے دیا می الک نے جب یا بی کے اوبر مخلون کی مجمول کرت سے خرید کر دوفقت کر دیا ۔ کنویں کے والک نے جب یا بی کے اوبر مخلون کی مجمول کرت سے خرید کر دوفقت کر دیا ۔ کنویں کے والک نے جب یا بی کے اوبر مخلون کی مجمول کرت سے

ویجیسی جواس کواس کے نصف حصہ سے کنوں کا لفع الحقائے سے مالع ہون کفی او بقیہ لصف جصر بھی کچھ مخوری جزکے عوص صرت عنمان کے باتھ بے دالا۔ ابن سنبدرس سے دوایت کرنے بن کہ انخون کے فرمایا صن بشتوی دوم نہ يشرب س داه في الجنة أركم مراج وتحض برروم كوفر مرك وه ميراب بوكابن رداین کی ہے کہ جب مدبید منورہ بیل مہاجرین کی تشرانیت آوری کشرت سے بو گئی تو بان ک قلت محسوس كى جانے لھى - اس مفارس شهرس بانى بہت كم بخار بى عفار كے ایک آدی کے یاس ایک جبتمہ وارکنوال تفاجی کو بررومہ کہتے تھے۔ برتحص بان کا ایس منکزوایک مرکے عوص بی فروخت کرنا تھا۔ ایک دن مسرور انبیاع نے ان آدی سے فرمایا کہ اس کنوئیں کو اس جیمر کے عوض ہو جھے کو جنت بیں ملے گامیرے ہاتھ نے وال اس معوض كيا بارسول الشرمير اورمير الكيال كول كالخال كنوى ك سوا دوسراكون ذراحية معاش بنين بعي عقران بن عفال رشني الشرعنه كي جب يه بان أن توبيتس بزار درم من خريد كراس كومسلانون بروفف كرديا ابن عبدالبربيان كرتي بس کہ برکنوال ایک بہودی کا تھا۔ وہ آل کا یانی سلالوں کے باتھ بخیاتھا۔ حضرت رسالت بناه سلے الدعلیہ وسلم نے ہی کنوئی کے خریدنے کی زعبیب فرمان اور اس كے خريداركو حبات كى لبنارت دى۔ اجرالموسنين حصرت عنمان رصني الله عند نے اس يهودي سے اس كنو بيس كا لفعت حصر باره بزار دريم كے عوص خريد ليا ليكن اجدين تب اس بودی کواس کے نصف رصد سے لفع الحانا د نتوار بہوگیا تو لفنیب راضف حسنر کھی آگھ

نسائی اور زینی نے روایت کی ہے کہ جب عنمان رضی الشرعنہ کامحاصرہ کرلیا گیا نوآب نے محاصرہ کرنے والول سے فرمایا کہ لوگوا بیس تم کوخدا اور دین اسلام کی قسم دبنیا ہوں ہم خوب حاضنے ہو کہ رسول خداصلے الشرعلیہ وسلم جب مدینہ ہی تشریب لاکے سفتے اور مدینہ میں شیری یانی کا وجودہ تھا بجز رومہ کے یانی کے توآپ نے فرمایا تفاکہ جیشخص رومہ کو خریدے اس کے لئے ای طرح کا کنوال بہشت بیں لئے گا۔ بیس نے اس کنویں کو خرید کر اس کو مالدار ، فیز ، اور مسافران بروفف کردیا۔ اور بیر مجسی حداد رئے ارمضاد فرایا مقاکہ جو شخص حبیق عرد کے لئے سامان مہیاکیے گاس کے لئے بہنت واجب ہے۔ اہلا بیس نے اس کا بھی سامان کیا تقا۔ لوگوں نے جواب دیا ہم جانتے ہیں اور جمجے میں بھی ای طرح کی روایت آئی ہے۔ بررومہ کا وجو د حاہلیت کے دفت سے ہے برمنہدم ہوگیا تقا۔ سرھنے ہجری ہیں اس کی تخب ید ہوئی یعفن روایتوں میں آیا ہے من حصو بہردومہ فوگو ہے۔ بس آیا ہے من حصو بہردومہ فوگو ہے۔ اس مربیت سے فاہر ہوتا ہے کہ اس دفت بھی اس کے کھود نے اس کے لئے جنت ہے) اس مربیت سے فاہر ہوتا ہے کہ اس دفت بھی اس کے کھود نے اورا صلاح کی صرورت تھی۔ والنہ اعلم۔

نسان نے ابوسعدے دواہت کی ہے کہ ہیں بغیر خواصلے الدعلیہ وسلم کے پاسے گزراآپ برلصنا عربی وضو فرماتے تھے ہیں نے وض نئی بارسول الشرآپ اس پان سے دصنو کرتے ہیں حالا نکماں میں لوگ بہت سی نجس چزی ڈالنے ہیں۔ آپ نے فرما بالماء لا بنجسلہ مشتی بعنی پانی کو کوئی چربخی ہمیں بناشکتی۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آنجھنزے نے ابنا لعاب مبارک برلصنا عربی ڈالا اس کا بانی بیا اوراس کے لئے خرو برکت کی دُعا فرمانی۔ ابی اس بید جو برلینا عدکے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ خرو برکت کی دُعا فرمانی۔ ابی اس بید جو برلینا عدکے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ خرو برکت کی دُعا فرمانی۔ ابی اس بید جو برلینا عدکے مالک تھے بیان کرتے ہیں کہ

الخفرن صلے النہ علیہ وسلم کا لعاب دس مبارک ڈ النے کے بعد ہم اس کا یاتی سے تفي اوربركت ما دسل كرتے تھے۔ ایک مرتبر ہمائے باع بس میود نہ آیا۔ آخون دال الشرعليه وسلم سے اس كى تمكايت كى حصور نے فرما باغول بيابانى ب جومبود كو فرا العاب الله على الرميوه من مو توكيو بسم الله اجبى رسول الله جب الواسبدك الخضرت كح سال كلم كوبرها أو ايك والأسنى كم اعاباكسيد بجع معاف یجے اور مناب رسالت کے صور میں نر لے جائے۔ال کے لیدر ارائی گھراور ہاغ کے قرمیب نہ جاؤں گا۔ اور میں تم کو ایک آبیت سکھانا ہوں جس کی برکت سے کوئی صدمہ تم کو یا تمہارے گھردالوں کو نہ سنے گا اور وہ آبنہ الکری ہے جب الواسيدني سارافصه دربار رسالت بس آكروض كيا أو آب في ما اكراس في الحديد عمل کہالیان دروع کو ہے۔ اللی جمتے ہیں کہ اس صریت کے رجال آفذیں ادر بعصول نے ال حدیث کو صغیف کہا ہے۔ والنداعلم - بیراجناعم اب بعضے اروام کے باع من آئیا ہے۔جس سے آل کی زیادت آسانی سے میتر نہیں ہوتی ہے۔ ببرالبصد ربيان کے زيب نباکے رائے بن البن حانب واقع ہے۔ اگر النو کی جا سے مدینہ مکرمہ کے حصار کے بنتے جلیں آویہ مذکورہ حگہ برطے گا۔ ابن ندک ان سبد حذری سے روایت کرنے ہیں کہ ایک دان آلنرو دعلیالسان کے گھر بین ننزلیب لات اوردربافت فرما باكم تمهار المجورات ناكم بن أى سركو دهوول بو آج جمعه كادن ہے۔ بیں نے عوض كياكہ بال ہے۔ سدر لے ليا اور آخشزت كے ہماہ برا ير حلاكيا- أكرور صلے الترعليه وسلم نے اس انے سرمبارک كو دھوبا اورعنالہ کو کنو بنی میں دال دیا۔ اس کنو بی میں زینہ ہی اور اس کا یانی بہت زدیک ہے۔ برجار اس لفظ کی تختین شار طین عدیث نے کی ہے اور اس طرح مشہور ہے کہ رار موقوف اورجار مفصورت مارابك مرديا ابك عورت كانام ب ال كنونيل كانها اس کی طرف کردی ہے۔ بعضے کہنے ہیں کہ جاراس مقام کا نام ہے جس جگہ برکنوال واقع ہے۔ یہ جگہ مسجد بنوی کے تنالی جانب قلعہ کی واوار کے منتصل مسجد بنوی سے بہت ، ی قريب ہے۔ اگر قلعہ کی دلوار بے بیں جائل مربون تو مبحد شرابین سے اس کنو بنس کا فاصلہ بهن بي قريب مفاد كيت بن كه آل سرور صلى الترعليه وسلم اكثر اوقات تنزليب

الانے کے اور دہاں کے درخوں کے سابہ ہیں بیضتہ سے۔ اور اس کا ہان چیتہ ہے۔

اور الن کے مالوں ہیں سے مجوب تربن مال ان کے نزدیک مبحد کے روبروہی برحار تفا۔

اور الن کے مالوں ہیں سے مجوب تربن مال ان کے نزدیک مبحد کے روبروہی برحار تفا۔

رسول خداصلے النہ علیہ کہ مم دہاں پر تشر لین نے جانے نئے اور اس کا پائن پینے سے

البوطلح نے اس کنو ہی کو اپنے عزیز دا فارب کے لئے دفف کر دیا تفا میرے والداور سان

البوطلح کے اعزا میں سے تفے حسّان نے اپنے حصّے کو معاویہ کے باتھ بیج والد وحسّان

البوطلح کے اعزا میں سے تفے حسّان نے اپنے حصّے کو معاویہ کے باتھ بیج والد وحفرت حسّان

البوطلح کے اعزا میں سے تفے حسّان نے اپنے حصّے کو معاویہ کے باتھ بیج بین معاویہ نے دیاں یہ

ایک محل نے وابا جس منام برسیلے معاویہ کا محل تھا بعد میں وہاں بنی جذباء اور البوج عفر منہ کے محل میں مناز ہیں ہے اور دہاں برایک چیو ٹی میں میں

ایک محل نے وابا جس منام برسیلے معاویہ کا محل تھا بعد میں وہاں برایک چیو ٹی می میں

ایک محل میں شریں اور مواخوسٹ گوارا در منام کشاوہ سے۔

بانی نہایت شریں اور مواخوسٹ گوارا در منام کشاوہ سے۔

العم میں میں اور مواخوسٹ گوارا در منام کشاوہ سے۔

برالعهن ته عوائے مدینہ بل مہی قبائے نزی باب ایک بڑے باغیں ہے
جوشرفاسے تعلق دکھنا ہے۔ وہال برا راعت اور درخت بہت ہیں، مقام پاک عماق
اور لطبیق ہے سرورانبیار صلے اللہ علیہ وسلم نے وہال بہن کروعنو کیاا ورنما ذا دا
فرمائی۔ ان کے علادہ اور بہت سے کوئیں اموال و صدفات ، مساجدا ورانتجار الیے
بین جوغردات اور سفرول کے دوران مختلف شہرول بیں آپ کی نشرایت آوری سے
مشرف ہوئے بیں ان بی چٹے ، وا دیال، خطے اور بیٹے بین شاہل بین، ان سب کا
دکراس شہر مہارک کی توادی جے ، وا دیال، خطے اور بیٹے بین شاہل بین، ان سب کا
دکراس شہر مہارک کی توادی جے ، وا دیال، خطے اور بیٹے بین شاہل بین، ان سب کا
بیش نظر کو تنا ہی سے کام لیا گیا ہے۔

منجلهان باکسجنول کے جواس وقت جاری ہیں اور ان سے نفع حاسل ہوئے۔ چٹرہ زرفا ہے۔ یہ قبا کے شخیل کے درمیان سے نکان ہے۔ مروان بن الحکم جس وقت مربیہ کے عامل تھے حصرت معاویہ کے حکم سے ال حینہ کو کھود کر مدینہ منورہ تک لائے۔ اس کو بانی نہایت شیری اورلطیعت ہے۔ بیغر چکھے ہوئے اس کی صفت خیال ہیں نہیں ہی تی منجلہان وادیول کے جومشہورا ورمتبرک ہیں وادی عقبی ہے۔ احادیث ہیں اس کے فینسال کا ذکر موجود ہے۔ اہل عوب کے اشعاریس اس کا تذکرہ خوشار سے زائد ہے۔ صبح صدیث يل ابن عمر من الترعنه نس دواين ب كه الخصرت صلا الترعليه وملم س وادى عقیق کی مشان ہیں نیے سے ناہے۔ آپ فرطنے کے آن کی رات ایک فرشنہ مرے یاس آیا اور کہاصل فی هذالوادی المباردے ۔ ترکم دراس وادى مبارك. بن آب ازبر عفي دوسرى حدبث بن عمر دهني الشوعة سد دوابت ب كمالعقين وادى مبارك رترجمه وعقن وادى مبارك بهاالس من الترعنب روابیت بان کرتے ہیں کرانی نے کہا یں ایک دان دسول خدا صلے الشرعلیہ وسلم کے ہمراہ مریث منورہ سے باہروادی عقبی کی طوت گیا۔ آپ نے فرمایا اے الن اس وادی کے یانی سے اور اے بھراو ہم اس کو مجبوب رکھتے ہیں اور وہ ہم کو دوست رکھنا ہے۔ سلمين الأكوع سيرواين ب. وه كنة بن كم بن شكار بهن كرّما مقاا ورا محتارت كر خدمت من بدنيًا كوشت بيجاكز تا تفاد ا بك دن آب كي خدمت بي حاصر برد الوآب ك دربافت فرمایا کرم کمال سے بین نے وحل کیا شکار کو گیا مفار آب نے وابا اگریت خراد فی تو دادی عقبن کک تمهارے ساتھ جانا۔ دادی عقبی مدسید منورہ کے قب كى جانب ماكل بيد. فانسلم واوى عقبق اورنبا كورميان كا فيصله بين ايك وان باس سے پھوندیادہ کا ہے۔ اور دیاں سے ذی الحلیفہ سے گزنا اور بررومہ ع لى جانب إيونا إيوا مربيرس يتحنيا ب- ادراك دادى كى كرنت رداني ادر ديكر داديول کے متعلق لوگوں نے عجب وغرب وکا یات تقال کی ہیں۔ والنداعلم۔

ان مکانات ادرمشابران کابیان جو مدّم فظر اور مرب منوره کے رامئن میں منفول اور شہوبیں ملار تابیخ اور عدد دوآنار کے محافظین نے نی عطے الشرعلید ویلم کے معاجد و مشاہد جو آپ کے سفرد غزدات بین منفول اور شہور ہیں جن کردئے ہیں۔ ان بیں سے اکنزاس ندماند بین لا بینه بو چیجی بین آن کے آنار تک مٹ گئے بین اور کجر خبر کے کوئی انٹر مہیں بال سکتا۔ مگردہ مقامات جن کی ذبارت سے لوگ مشرف ہوتے ہیں۔ ان کے حالات ان ادران بین تھے جا بین کے بیران بعض مساجد کا تذکرہ ہے جو مکہ مکرمہ اور

سرید منوره کے داست میں واقع ہے۔ مسجردي الحليفه لبعنول نے ال كومبحد النبره بھی كہا ہے۔ بجے صدیت بس آیا ہے کہ آنجھزت کے جب بہل مرتبہ عمرہ کی نبت سے مکہ کا قصد فرمایا اور دوبارہ ج ك عوض سے مذركا اراده كيا تو درخت سمره كے سايہ بين بيھے بير درخت ذى الحليف بن تفاييان آب كازادا فرمان وران مين قيام بهي ييان فرمايا اور وبي ساب اے احسرام باندھا۔ اب بہابل مدینہ کا میقات ہے۔ وہال پرہور کی معید تقی دوطول زماندکی وجر سے منہدم ہو گئی تھی۔ است میں ان کی تجدید کی تھی اور آتھون نے ان مجد بل نماز اسطوانه دسطی کی جانب ادا فرمانی تھی۔ نتج و بھی ای مقام بر تھا۔ مطری کتے بین کہ ال بڑی مجد کے قب لہ کی جانب ایک دوسری چھوٹی می مجد ہے جو ایک يزك فاصليب على بصفور في المعرب المعرب الأداد افرماني بوسم بووى كيني بل-كه مل جيوني مبحد كومجالموس كين بين حبيباك إن عرصى التُرعبها سے دواين بيے كة الخصرات العض عودات سے والیس کے وقت بہال تولس فر مایا تفاا در تازادا كی منى -آخررات بين آرام كى غوض سے مسافر كے أثر برانے كو تعرف كھتے بين اور سي حديث ين ابن عمرت آيا ہے کہ آنحون کا فردج تجرہ کے رائے سے کھا۔ اور دا فلموں كراست سے ابن عروض النه عنها جب بھى ال مفام بر سيجنے أوا محصرت صلے النر علب دسلم كي تعرب كامقام وصونار كروبي تعرب كيا كرتے اور بجلہ ان دوسرى مسجدول کے جو مکہ مکرمرے داستہ بیل ہیں۔

مبی رسن رف الروحا سمی ہے۔ روحا بک مقام کا نام ہے۔ مدینہ منورہ اور
اس کے درمیان میں اکت ایس میل کا فاصلہ ہے صبح میں سم نے کہا ہے کہ جھتیہ میل
ہ اس مجدسے مدیم منورہ کی جانب اکر یا بی کے نالے ہیں جب مکم عظرہ سے مدینہ
منورہ کی طرف روانہ ہول آورام سند کے دائمنی جانب شرف دوحا کے نزد بک ابک مجد
سے گی جو ابن عمر رفینی الدعنہ ماکی دوایت سے نابت ہے کہ بینی برخدا صبے الدعلیہ وسلم

نے اس بی نازادا فرمانی تھی اور آنختنرت کے لعدیہ نالہ آباد ہوگیا نظا اور اب وہال یہ بہت سے چنے اور آبا دیاں ہوگئ تیاں والی مدینہ کی جانب سے وہال برایک حاکم ربتا تفاروادی کے باستندوں کے اشعار وانوال صفحہ زمانہ بربادگار ہیں آل تت معی بعض نشانات اور شیلوں کو دہو کر دہال کی آبادی براست دلال بحر سکتے ہیں۔ فافلہ کی گور کا د مرببت کی ٹرانی فری ہی ہی ہو بھی ال دادی کے باسندول کا اون خفا- سمنودی کہتے بی کہ لوگ ان کو سہدائی قبری کہتے ہیں مکن ہے کہ بابل بت كى قبور بول جوظلما "فنل كئے كئے بين جيساكر لجهن ال خبرول سے معلوم ہونا ہے جو جوال کے زیجے بن آئے ال کو وادی بی سالم جیتے ہیں۔ بہ محازے عوال کا بطاق ا ليكن اب ولمال كے مكانات يا باستندوں كاكوني نشان با في بنس دبا-وادى اور ابل وا دی کو سبداب فنابها لے گیا۔ وہال برایک بہاڑ ہے اس کوجبل ورقال كتي بين وعون الطبيه بهي أي كانام ب، بال كرية بن كرادل عروه بوآ كفرت العليم الواتفارجب آب عن الطبيم كان دوارته لوفرايان كيائم جانت إيوال بمالاليني ورفان كاكبانام ب ال كانام جمت بالكايد آب نے دعا کی۔ اللہم بارك فيله وبارك لا صله فيله نر جميد :- رك اللہ تواس بن برکن دے اور بہال کے دہتے دالوں کو برکن عطاف را)اس کے بعدآب نے فن مایا کہ جانتے ہواں دادی کا کیانام ہے۔اس کانام کا ہے ادربر دادی جنت کی دا دلول بی سے ہے۔ جھسے پہلے سٹریٹمرول نے آل دادی ب نازادای ب اورموی بن عران علی نبینا و علید انسلام نے مع سربراری اسراب کے بہال قب ام کیا ہے۔ آب دوعبائی قطوان پہنے ، توسے اونٹی وروت ہے سواد منے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب کک کریسے بن مریم بھی لفضد نے باعرہ ال وادی

الدعبيدة بري نے كما ہے كم مُعزى نزارى فردومان ہے معزى نزار الحفرت صفے النزعلبہ وسلم کے اجدادیں سے ہیں۔ وادی روحارس بہاڑی جانب ایک مجدت، جب مراسد منورہ سے مر مرسہ کو روانہ ہوں تو بہ محدرات کے بابل جانب يدكى ال ومسي الغواله كن بن يرسر ورانبا صلى النواب وسلم

ال مجدين ازادا فرمان تفي بهال برابك مفام بحس كوانابه كين بين عبدالندب عمر ين التدعبها وبال برقبام فرماياكرت عض اور بجن مفي كربيمقام سول للرصل الله علبه وسلم كاست وبال براك ورخت تفاجب ابن عروبال قيام كرنے سے تووسوكرنے اورلفتب بان درخت کی جرابی دانے سے اور فرمائے سے کہ ای طرح کرتے ہوئے بن نے رسول النرصلے النرعليہ وسلم كو دمجها ہے اور ابک دوایت بن آیا ہے كہ عبدالنزن عمر آ کھڑے کے انباع بی درخت کے گرد محرکرای کی جڑیں یان ڈالنے تھے۔ان محد کا دہ راستدجى سے آنحوز من مربر منوره سے كم محرمه كو تنزلين لے جائے تھے. بابس جانب زمان قديم سے بني راسته جاري مفا-ان کو انبيا کاراسته کہتے ہيں. کہنے ہيں کو انبيار ساواة الشعليم الجين جب مرمرمه كي ع كافعدكرك تنزلي لي جاتي في وه سب ای راست سے گزرتے سے ای داہ میں ایک کنوال بھی ہے جس کو برالسقیا کہتے بن برائ کی کھائی ہے جی کانام ہرشا ہے۔ اب ال راسنے کے دا بن جانب ایس دو راداسند کھی ہے جس برلوک جلتے بین بنایائے نابع نے مدعظم اور مربب منوره كے داست كى بہت مى مما جارنوبرا درمفالات مصطفويد كو بيان كيا ہے مر س و قت أن ميں سے بينزے علامات ونشانات مث جي بي بجروان مساجد كے بن كات كودكيا جا جكاب، كوكران كے الرات بے نك باك جاتے بي ليكن وہ طالبان من تاجن کی جیم لجیرت اسرمه برایت سیمتوری اورجن کے باطن کی آنھیں اور عنایت سے منور بوری بن ان سے بور نبیدہ بنیں ہے کہ ان تام بہاڑوں میں انول ادرمكان ت سيكن قدر دوما بيت ادر لورابيت جال محرى صيط الشرعليه وسلم كانظهار بوتار بتناه جا بكونكم ال مقامات كاكوني ذره البيابيس ب جوجمال مصطفرى كے سعادت الرسے ممتاز شربوا ہو۔ معيد بارد - آنرور عط النرعليه والم ك غ وات بن س بدرا با منهوا بدر با دادی سے الحدرت کاسب سے کہلا عوددای مقام بر زواا در بوروہ اسلام في عرب المسامالول كي شوكت اوركفاركي ذلت كاسبب بهوا اس كي لفصب لغروا كى كتاب ين كھى كى جے-اس مقام يا تخصرت كے لئے ايك عرب بنايا كيا تھا ..

عربيس ال مكان كو كهنة بن بوخرمه كى مناح وغرد سے نباركيا جائے - ال كے بعد

اوگوں نے دہاں پر ایک مبحد تعبہ کرادی جواب بھی موجود ہے۔ اس مقام کے منبرک مقامات ہیں ان شہدا کی قبرین شار کی جاتی ہیں جو اس غردہ ہیں شرف شہادت کو تہنے مقامات ہیں ان شہدا کی قبرین شار کی جاتی ہیں جو جیزمشہورہ وہ یہ ہے کہ مزادات شہدا کے بالائی جانب ربت کا جو ٹیسلہ ہے دہاں سے نقادہ کی مانندا باب آواز سائی دیت ہے جس کے منت کا جو دہیں کوئی سے اس کی وقت ہو ہو گوں کے بیان سے اس کا سندا ثابت ہے۔ اکثر علما کی دائے یہ ہے کہ اس کی وئی اصلیت ہیں ہے دیکن بعض متاخرین یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کے بینچ کوئی الیسی شئے موجود ہو جو ہما سے ادداک سے باہر ہو والمدا سے اس کے بینچ کوئی الیسی شئے موجود ہو جو ہما سے ادداک سے باہر ہو والمدا ہے۔

سہمنودی نے مبعد بدر کا تذکرہ اپن نا ارکح ہیں ہیں کیا ہے۔ اُن مما جدکے ہی تا ہو کہ نظر سے بین مبدولا کے مبلا کے داست ہیں معلوم اور منجب ہیں سجد فلیص ہے۔ یہ مبعد مکہ معظر سے بین روز کے فاصلے برہے جہال ہرا بک جھور کا درخت ادر ابلے جہم منفا وہال پرا بیا مبعد تفقی آنحفرت فسلے اللہ علیہ وسلم نے ال مبعد بین فارا دافر مانی منفی اوراس سال بینی مروق من بین کر دوبال مجد کے دوبال مبد کر دوبال مبد کے دوبال مبدل کا فاصلہ ہے اور بر بھی کہتے ہیں کہ قدید ہو فلیص سے مدینہ منقرہ کی جانب ایک دوبرا کا فاصلہ ہے اور بر بھی کہتے ہیں کہ قدید ہو فلیص سے مدینہ منقرہ کی جانب ایک دوبرا ٹراؤ ہے اس مجد کے دائنے کے دائی جانب فلیص سے مدینہ منقرہ کی جانب ایک دوبرا ٹراؤ کے ہونے اس مجد کے دائنے کے دوبان کے دوبان کے مبارت کے مبارت کے مبارت کے دوبان کے مبارت کے

مسی رسی رف به مبارت می فریب کرمنظم سے ایک منزل اوز بین میبل کے فاصلہ سے ایک منزل اوز بین میبل کے فاصلہ برہے ام المومنیین میموند رضی اللہ نعالے عنہا کی قبر بھی بہیں برہے اور الن کا ذکاح وزفا من بھی اسی منقام برہوانھا۔

مسجدالننجم ینجم ایک مقام ہے۔ کہ کے رہنے والے عرہ کا احرام بہیں سے
باند صفے ہیں سہمنو دی کھنے ہیں کر بہال ہرا کہ درخت نفا اور کنو بیس بھی اور
اسی جگہ پینمبر صلے النہ علیہ وسلم کی مسجد نفق بیکن اب بہال برمشہور مجد حصرت

عائن مدافن رفنی الله نعالے عنہا کی ہے کہ مخفرت کے حکم سے جج دداع بیں عرب کا حرام بہیں سے باندھا تھا اور یہ مقام بہت ذیا دہ منہور ہے۔
مسجی دری طوی ۔ ذی طوی اُن مکانات سے منصل ایک کنوال ہے جو مکہ مکرمہ سے خارج بیں ۔ حدیث بی آیا ہے کہ آنحفرت صلے الله علیہ وسلم جب مرافظیت لائے منظے تو اسی مقام برقیام فر مایا تھا۔ اور رات بیہی گزادی تھی ۔ سے کے دقت مرمورو د بیں داخل ہوئے نے ۔ آنحفرت کا مصلے براکہ غبط بین مخفاد اس وفت جو مجدموجو د بین داخل ہوئے علادہ ہے ۔ والله علم ۔

## الروال الموال

مفر فرز له الفنع اور و بال الفنع كابران كادر كراور و ما المان في كابران

مجے ملم میں مفرت ماکث مدلیت رضی اللہ عنہا سے دوابت ہے کہ آنحفرت
میلے اللہ علیہ دسلم ایک رات میرے گھر بی تشرفیت رکھتے تھے جب اخررات
بوئی تو آپ بینع کی جانب تشرفیت لے گئے اور وہال کے مدنو نول کوسلام کیا نیز
این کے لئے وعائے منفرت فرائی اور کہا السّد لا معلیہ کے دار فق مر مومنیں و
اتنا کہ ما تو عدون وا نا النشاء الله دجھ لاحقون الله مراغفی لاحقول الله مراغفی لاحقول الله مراغفی لاحق الله علیہ الله علیہ الله مراغفی لاحقول الله مراغ

دوسری روایت میں عائے دستہ دسد لیتہ رونی النہ عنہا سے آبا ہے کہ مخفرت گھر سے باہر تشریب النہ عنہا سے آبا ہے کہ مخفرت گھر سے باہر تشریب لائے بیں بھی آپڑ تھے ہی جھے باہر آگئی۔ میرا فیال بر مقا کہ شابد آپ کی سری کے ہاں تشریب نہ لئے جائے ہوں۔ آخر کاد آنخفرت بین پہنچے اور دیر تیک کوٹرے دہے۔ آپ نے بین مزنبہ دست مبارک کو اطفاکر وُ عافر مائی اور عباری داہی واہی ہوئے۔ میں نے بھی جلدی کی۔ آخفرت کے بہنچنے سے پہلے گھر بین آگئی اور چُپ چاب ب

آنگیب بندکر کے ایٹ گئ جب آپ نے مجھ بل صفواب کے نشانات مشاہدہ کئے آوزیا: کہ اے عائشہ کیا حال ہے اور کیا ہواکہ تم مصفوب معلوم ہوتی ہو۔ بیس نے سایا قصہ عوض کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہی جو بیس نے اپنے سامنے دیجی تھی شاید بہیس مفیس۔

يس نے كيا۔ بے شك بارسول اللہ۔

ایب نے اپنا دست شفقت مبرے سینہ برمادکر فرما باکیا تم نے گان کیا تفاکہ خدا ورسول خدا تم برطام کریں گے۔

یں نے کہاکہ یا رسول النہ خداسے کوئی بات پومنبدہ ہنیں ہے جبا کے اس فرماتے ہیں البیاہی خیال تفاییکن میں کیا کروں۔ تفاضا کے بیژی نے بیجے

اس بات برآماده كيا-

حضور نے منے سے بوسٹ مایا کہ جبر ملی علبہ السلام مبرے یاس آئے اور باہر سے آدند دی النہوں نے منم سے بوسٹ بدہ دکھا۔ میں نے بھی ظاہر نہ کیا۔ جبر ملی علبہ السلام کی اور بیس نے بھی ظاہر نہ کیا۔ جبر ملی علبہ السلام کی ان کیا ہے کہ جب نم لباس آنادتی ہو گھر کے اندر نہیں آئے ہیں۔ اور بیس نے بھی کمان کیا کہ تم سودہی ہو۔ کیوں سب لاد کر کے برلینان کروں۔ جبر ملی علبہ السلام دی لائے تھے کہ آب کھی تشریف نے جا بیں اور اہل بھنع کے کے اسٹ نعفاد کریں۔

آپ کی دُعا نے الفاظ نسانی کی روایت بس السے آئے بیں الست لام علیک مدار فوم مومنین وانا وا یا کم منواعدون غلامواکلون اور لعض روایت بس بر لفظ بھی زیادہ کئے بیں الہم کا نفی مناا جرهم ولا تفننا بعد هد

بہتی کی دوابیت بن آبا ہے کہ یہ واقد نصف شعبان کی شب بن ہوا اور بھی آبا ہے کہ یہ واقد نصف شعبان کی شب بن ہوا اور بھی آبا ہے السکالام علیہ کے السکالام علیہ کام سے دوابیت کی عن بلا نور اور ابن ہو ہم سے دوابیت ہے کہ آبا ہو کی دوابیت ہے کہ آبا ہو کی دوابیت ہے کہ آبا ہو کہ اللہ علیہ دسلم نے جھے کو بیبارکیا اور فر ابا مجھ کو عمر ادابی اور فر ابا مجھ کو عمر ادابی اور فر ابا مجھ کو عمر ادابی اور ابل افتع کے لئے بخشش کی دعاکہ ول ۔ آبی نے فیام کیا اور فر مایا السکلام معلیکم یا اصلالمقا بر کے ہمراہ بین ایق میں گیا۔ آب نے فیام کیا اور فرمایا السکلام معلیکم یا اصلالمقا بر

لهين مااصبحتم فيه ممااصبح الناس فيه افبلت الفتن كفظع الليل المظلم بنبع اخوها الدخوة شومن الاولى ال ك لبد فراياك الوموب جرئنل التركى طرف سے دیناکے خوالوں کی کبخیال برسے یاس لائے اور مجھ کو مختار بنایا کرجا ہوں نو دنیا ہیں رہنا ہمشہ کے لئے اختیار کرلوں یا جنت میں درجات الب كوليند تحراون بابرود دكارى ملافات كے لئے جارى كرول بيس نے النے بر دردكارى ملاقات كوليت دكريا - الومورب كنة بيل كمين في عان يا يا دسول الترفزان دينا کی کجنال کے بیجے اس کے لید بہشت ہیں داخل ہوجائے فرمایا ہمیں خدا کی قسم اے الوموسب من الني يرورد كارى ملافات كوجا منا مول ال كے بعد بقت سے واب توسي اور جس دردسرس أب نے اس دارفانی سے رصلت فرمانی ہے۔ دہ شروع بوكيا ادر ابك روابت بن آيا ہے كہ حضور بقع غوت من آے اور تين مرتب فرمايا السَّلامعليد عديا هل الفنوى - اور ارست او في الكرة رام كروم ال مروفيات إلى عنول إدر بلاون سي وتمهاك كورول كي- ال كي الداب ال اصحاب کے ہاس تنزلین لائے اور فرمایا کہ برلوگ لین مردے تم سے بہت رہیں سی بسے عوش کیا کہ بارسول التربیراوک ہما سے معالی ہیں۔ ص طرح برایان لائے ہم مجھی ایکان لا نے بیل ان لوگوں نے الشرکی داہ بیس مال خرج کیا ہے ہم می تیں كرتے بيل. بدلوك دبيا سے كئے بم بھی جابي كے - مجران لوكول كو ہم يكس وجر سے فتنیات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ وینا سے گزر کئے اور اینے آجریں كونى چرونباين نال اوريس بنيل جاننا بول كه تم ال كے بعد كيا كام كروكے اور كياكيا في المارك ورميان مي ظاهر مول كيد

ابوہربرہ دوابت کرنے ہیں کہ ایک دن بغیر خاصلے الشرعلیہ دسلم مقرہ کی جانب نو لیب لائے۔ اور فرمایا السّلام علیکم دار قوم مومنین و اناانشاء اللہ بکم لاحقون یھے فرمایا کائن ہم لینے بھا بیول کو د بیجنے صحابہ لے عُص کیا کہ بارسوال للہ کیا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے معالی کر متم میرے محالی ہو۔ میرے بھائی وہ وہ لوگ ہیں جو میرے ابدا کئی گے۔ اور انہوں نے ابھی تک ملک مہنی میں ندم بھی ہنیں دکھا ہے۔ بیں ان لوگول کا مومن کو نزیر مقدد مرا الجیش ہول گا صحابہ نے عوض ہنیں در مقدد مرا الجیش ہول گا صحابہ نے عوض

كياكه بارسول التدائب كي المن كے جولوگ آب كے بعد البی كے اوراب فيان كو د الجما السابس بان كوس طرح سي بهاف كار آب نے و ما اكر بن سے الك تقل کے پاس سیاہ گھوڑے ہول اور دوسرے کے پاس ابلن کیا وہ تھ اپنے گھوڑوں کو دوسرے سے جدا ہمیں کرسکنا۔ میری امت بھی قیامت کے دن دفنوے آنار کی وجہسے سفید بیشانی سفید یا وال بی کلیان کنورے کی طرح اکیس کے صدیث بن آیا ہے ک القع کے مقرد سے سرآ دی ہے حماب جنت میں داخل ہوں کے دان کے جرے ورسون رات کے جاند کی طرح میلے ہوں گے۔ بیروہ لوگ ہوں کے جھول نے مزانوا سنے جم كودا غا بوكا نركى قال بدس سرد كارد كها بهو كا بلكم بركام بن فدائ تفاي بر معروات د كفا و كا و دوسرى روابن بين الله لا كف ك نعداد آن ب. اوراعال

بن انازباده کردیات کر انهوال نے جادو کئی تنبس سکھا۔

مصعب بن زبررتن الشرعن المناعن تفا برے ساتھا بن راس جالوت عی سے جو اہل کا ب بس سے بن جب آن ک نظرابینے برٹری تو کہا ، ہی ہے۔ یہ ہے معصب نے دریا فیت کیا کہ یہ کیا بات ہ وه تجن سل کرس نے توریب بیں بڑھا ہے کہ ایک مفرہ دوستک نان کے درمیان ين ج جن كانام كنيل ب ال بن س ك الزيرار آدى اليا الله الله الحين كين ك جرے جود صوبی کے جاند کی طرح جگتے ہوں کے ۔ای کے مثل دور کی جرب مفروق کلم کے لئے بھی آئی ہیں۔ یہ مقرد مزل بی دام کے نزدیک سرند منورد کے وق حانہ جال سلع کے دائن بس ماجد فتے کے راست رہے جبیاکہ ماجد کے ذکریں معلوم ہو چکے تو كالبكن اب برمقرومفقور باوراس بن مردے دفن بنیں توتے بی نیز الفتح كى فصيلت اس بن مردول كاوفن كرنا ، أنحفزت صلے الشرعليه وسلم كى محبت ، آب کے اسحاب کی مدین منورہ بیں موت اور صفور کی نشفاعیت وننہادت کی بشارت بیں بهنسى احادبث اوراخبار وجودين ورث بن بها كروتخص مرتبس مرا اور لفنون دفن کیاجائے وہ تصنور کی نتفاعوت سے ممناز ہوگا۔ صدیق بین آباہے کہ سب بهد رورانبا صلے النرعليه وللم زمن الجينے آپ کے بعد الو كر عدبان فن النزعن ال كے بعد عرفارون رصى النزعن اوران كے بعدابل بقنع بھراہل مكم-

اور دومری صربی بی ب من مات باحد الحرمین لبت من الامنین یوم القیمنی و مرد دومری صربی یوم القیمنی و مند الحرمین بست کی در دولوں درول بی سے کسی درم میں مرے و و قبامت کے دن آ مینین کے گردہ بیں المتایا جائے گا۔)

فصل ان قرول کا بیان جو بینه با بینبت سمت کے معلوم ہیں۔
فہ ابرا ہیم من رسول الدصلے الدعبہ کم اور فرعنان من مطعون مین الدعن الد

وہاں برموجودہے۔ آکھرت نے اس کا نام روحا رکھا ہے یہ مقام بینے کے وسطین موری اس برموجودہے۔ آگھرت نے اس کا نام روحا رکھا ہے یہ مقام بینے کے استحال حدیث بیں ہے عثمان بن طعول رضی الند عنہ نے انتقال فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الندان کو کہال دفن کرب آپ نے فرمایا کہ بینی تر برناد کرو۔ فرمایا کہ بینے فرکا ۔ آگھرت صلے النہ علیہ دسلم نے اس کو اس کا اللہ علیہ دسلم نے اس کو اس کا اس الحکم مدینہ متورہ کا والی مقرد ہوا ایک دن اس کا گذر عثمان بن منطون کی قربہ بنا حکم دیا کہ اس بینے کو بہال سے اس کا در ایک دو۔ بین ہمیں جا ہتا کہ عثمان بن منطون کی قربہ بنا کہ عثمان بن منطون کی اور اکہا کہ تو نے بہت ہی برائیا ۔ جس بین کر سینے کہ اس منظم و اس کو تبدیل ہمیں کر سکتا۔ ایک اور دوابت میں ہے کہ اس نے کہ اس سینے کو عثم ن اس کو تبدیل ہمیں کر سکتا۔ ایک اور دوابت میں ہے کہ اس نے کم دیا کہ اس بینے کو عثم ن منان رہنی اللہ عمد نہ کی قربہ در کھیں۔

الد داوُد مِن کہا تو ایک من دواہت یک مبال کہت ہیں کہ جب عثمان بن منطعون میں الدین کو دفن کہا تو ایخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑا بیتھ مرتفاجی کو کوئی اطفعا در سکتا منفاء سرو را نبیا صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی تنین چرا مقالم ایک بہت بڑا کے بیٹھ مرتفاجی کو کوئی اطفعا در این منطعون کے سے رائے کہ دیا۔ دیا۔ دیا۔ ادریہ فرمایا کہ اس بخرس اپنے مجانی کے قرکی نشانی کرتا ہوں۔ میرے گھوالال یس سے جوشخص مرسے گا بہیں دفن کروں گا، عثمان بن منطعون کی فرآنٹر و رکے مکان کے مقابل منفی جوشخص میہاں کھڑا ہوتا این کا دیا۔ ان کی نظر آنحضرت کے گھر پر یہ مقابل منفی جوشخص میہاں کھڑا ہوتا این کا دیا۔ ان کی نظر آنکو این ہوئی کے اندر دفن کرو۔ اوریہ بھی فرمایا کہ اند علیہ وسلم کا انتقال ہوں۔ ایک اندا بھو کہ بیٹ کے اندر دفن کرو۔ اوریہ بھی فرمایا کہ ابراہیم کے لئے جنت بہی ایک اندا بھو گی جوان کی ایم این خواد کی کو لورا کرے گی۔ عرصی اللہ عدد کی دوا ہوت ہو گئی ہوان کی ایم این خواد کی کو لورا کرے گی۔ عرصی اللہ عدد کی دوا ہوت بیت بیت ایک اندا بھو گی جوان کی ایم این خواد کی کو لورا کرے گی۔ عرصی اللہ عدد کی دوا ہوت بیت مبادک سے ابراہیم کی فرزید سے کہ تخفیزت میں اللہ علیہ وسلم نے لینے وست مبادک سے ابراہیم کی فرزید میں من والی اوریا کی وجوز کی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے لینے وست مبادک سے ابراہیم کی فرزید میں فرالی اوریا کی وجوز کی اللہ اوریا کی وجوز کی اللہ وریا کی ایم بیک کی فرزید میں فرالی اوریا کی وجوز کی اللہ وریا کی اللہ علیہ وسلم کی فرزید میں فرالی اوریا کی وجوز کی اللہ وریا کی وقت کی میکھور کی فرزید

سنگ رہزے بھی چئے جب دفن سے فارغ ہوئے نوفر مایا البالم علیکم جب سدنا ابراہیم کی قربین میں بن گئی تو ہر فبیلہ نے ایک گوشہ بس انیا مقبرہ سنجوبیکے لیا۔ ادر بینع عرف مسلالوں کا فیرستنان ہوگیا۔

فررفبری برن رسول الدصلے الدی عبان کی وفات ہوئی آؤت مے فرایا کہ ان کو ہما ہے مفارند البین عثمان بن مظون کے پاس دفن کرو۔ لہذاال کی فرکے متصل حصرت دفیہ کو دفن کیا گیا ۔ حدیث بیں ہے کہ رقبہ رصنی الدعن اکا وصال ہما نو عرفوں کی ایک جماعت نے اُل پر دونا تر فرع کیا ۔ حضرت عرضی الدعن نے ان کو مار کم منع کیا اور جیمول کا یسرورا نبیار صلے الدعلیم و لم نے عرکا ہا تھ کیمولیا، ورفر ما ایک دفنے دو ہو وکت باتھ اور ذیان سے بوتی ہے وہ مشبطان کی جانب سے ہو درمز دونا الجر أو صد

ے منع ہیں ہے۔

روایت ہے کہ حفرت فاطر نہ الدّ لفالا عنمار فیٹ کی فرک کنا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ عنمار فیٹ کی فرک کنا ہے اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ والم اپنے کہڑے کے کنا ہے ہے ان کے آسو یہ فیلے ہے ہے۔

الد بہنیہ خواط کے اللہ علیہ والم اپنے کہڑے کے کنا ہے ہے ان کے آسو یہ فیلی اللہ عنہ کوال سے کہ مخطوع واللہ عنہ کوال سے کا تقال بی موجود نہ تھے ۔ حب نہ بدین حار نند کی تیار داری کے لئے جھوٹہ کرع و د کہ بدر کو دوانہ ہو گئے نظام ان کی قبر ہے کھوٹہ کہ اللہ عنہ کو دوئی اللہ عنہ کو دیجیا کہ ان کی قبر ہے کھوٹہ کہ ان موجود کی ہے۔ اور شاید بہلی خبر جس سے حصور کی موجود کی ہم جاتی ہے۔ ان ان کے بہر جس سے حصور کی موجود کی ہے۔ اور شاید بہلی خبر جس سے حصور کی موجود کی مجمی جاتی ہے۔ ان کے دفن ہی جسے ۔ یا زیب ہے کے انتقال میں جو سے میں ہوا ہے اس بدعا اللہ الم میں اور ان کی قبر کے نزدیک وفن کیا ہے۔ اس لئے کہ آنخوان نے عنمان بن خلون کے دفن اوران کی قبر کے نزدیک پیٹر ایک و تند فرایا مقاکہ میں اپنے اہل بہت کو ان کے قریب دفن کیا کہ وں گا۔ اور اس وقت فریب ایک قبر ہے ایک قبر ہے ہیں کو قبر ہے ہیں کو قبر ہے ان کو قبر ہے ہیں کو قبر ہوں ان کے قریب دفن کیا کہ وں گا۔ اور اس وقت کے قبر ہوں ان کے قریب دفن کیا کہ وں گا۔ اور اس وقت کے قریب دفن کیا کہ وں گا۔ اور اس وقت کے قریب دفن کیا کہ وہ کے قریب ایک قبر ہے ہیں کو قبر ہے ہیں کو قبر ہوں ان کے قریب دفن کیا کہ وہ کے قریب ایک قبر ہے ہیں کو قبر ہوں کے قریب ایک وال کے قریب دفن کیا کہ وہ کے قریب ایک قبر ہوں کا دور اس کے قریب دفن کیا کہ وہ کو تعلق کو سے کو قبر ہوں کا کہ ان کو کھوٹوں ان کے قریب ایک وہ کے قریب ایک وہ کے قریب ایک وہ کہ کہ ان کا کہ ان کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کیا کہ وہ کے قریب ایک کو کھوٹوں کی کھوٹوں کے دور کے کہ کو کھوٹوں کیا کہ کو کھوٹوں کو کھوٹوں کیا کہ کو کھوٹوں کے کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹ

مرا المراب المراب المراب المرابي المر

ورددسری روانین محصی آل کی تائیدین آنی مین سیمنودی کیتے بین کوال وقت اس جكركي متعلق لوكول كاجوبه اعتقادت كدجوفيه فاطمهنت اسدكافية المرالمومنين عنان منی الندین کے نہالی جانب ہے ہے جائے نہیں ہے۔ اگر جراجین مورضین نے اس کی مواہنت بھی کی ہے۔ سہمنودی علیہ الرحمہ کینے ہی کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کرمرورا بنیارائی محت ورنتففت کے باوجود جوان سے رکھنے مفان کو بقتع سے ڈوردفن کرتے حالونکونان ن منطعون منی اللہ تعالے عنه کے دفن کے وقت جوالفاظ آب کے ادافرمائے تھے۔ ره الجيمي معلوم بوجع نفي اب حب كم عثمان بن عفان رصني الترعب كامشهد لقيع بي غيفت واطل بنيل باوربرقب جو فاطمه بنت اسد كى طوف مسوب بريان فود و ورب نو فاطر بنت اسد کااس می دفن کرنا بهت بی ابید بات ب محدین علی بن إلى طالب رضى الدعنها سے دوابت ہے كہ جب فاطمه بنیت اسد كے انتقال كا و نزديك آيالو آخطرت صلے الدرعليه وللم في فرمايا كرجب ال كا انتقال ولو محفي خرد اس کے بعد آب نے وف ما اکر مجد کی اس حکمیں جن کو آن کل قرفاطم جنے ہیں قرفود كرينل بناؤ - جب لحد كود في سے فالن بوئے توسرود انبيار صلے البرنابر و ا بن أنزے اور لحدیں لیٹ کئے بھر قرآن بڑھا اس کے لید ابنے جم مبارک سے برا بن شرلف الادا ورفر ما یاکه اس کوان کے گفن بی داخل کرد- اوران کی فر کے یاس نو جرول سے ناز ادا فرمانی۔ ادر فرمایاکہ قرے دہائے سے کوئی تخص بے تون اور محفوظ بنين بوسكنا - سوائة فاطمهنت اسدك وصحابه في عوض كيا يارسول التدكيا فاسم مجى بنيل لجني آلنرور صلى الشرعليه ولم كے عربزون رزندصغربى بى ميں اس عالم سے تشریب کے گئے تھے آب نے فرمایا بلکہ ابراہیم بھی بہیں ۔ لین قاہم کے متعلق كيالو يهي أوابرا بم جوال سيبن جول عقده بهي بي ون بي برا م ابن عبد الترسيد وابن ب كرا مخصرت الجي اصحاب كي اب جاعت بن بلطف ہوئے تھے کہ ایک سخص خرالایا عقبل اورجعفر درعلی کی مال کا انتقال ہوگیا۔ آب لے فرمایا کم اکھو ہم این مال کی طرف جلیں۔ آب اُسھے اور آب کے اصحاب بھی منہایت ختوع خضوع کے ساتھ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب فاظمہ کے دروازے پرنہ کو آپ ا بناجيم مبارك سے برابن شرائب أن إا در لوگول كودك كرون ما ياكه عنل كے لعد

کفن کے بینچ بہنا دو۔ جب ان کا جنازہ باہر آیا تو جنازہ کا باہر اپنے شاد مبارک برد کا۔ اور است میں کو بینچ چلتے ہے جب قبر پر د کا۔ اور است میں کو بینچ چلتے ہے جب قبر پر جہنچ تو لیحد بن اور کو بیل اللہ وعلی پر جہنچ تو لیحد بن اور کو بیل اللہ وعلی امر دور بایا کہ جنازہ لاؤ۔ بسم اللہ وعلی اسم دسول اللہ اللہ بعد وفن کے قبر کے سرم اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا جنوالگا الله من امر دد بدید نے معابہ نے عوض کیا کہ یاربول اللہ ہم نے آپ سے فاطمہ بن اسر کے لئے آپ نے ابنا کہ تا فاص بازیس دیکھی میں اور کے متعلق بنیں دکھی میں ان کے لئے آپ نے ابنا کہ تا بارا اور اس کو اُن کا گفن بنایا۔ دور ہے آپ اُن کی لیے بین اور لیٹ گئے۔ آپ فور میا کہ کرنہ دینے سے میری برغ ص میں کے ان کو آتن و دوزے نہ چھو کے اور لید بسلیلئے نے بارا کو کرنہ دینے سے میری برغ ص میں کہ ان کو آتن و دوزے نہ چھو کے اور لید بسلیلئے۔ تب یہ مقت بختا کہ ان کی آتن و دوزے نہ چھو کے اور لید بسلیلئے۔

ابن عباس سے دوابت ہے کہ آتھ خوت کے فرمایا کوئی بھی ان کے لیدالوطالب کے سوااننا نبكو كارمذ كفا بن نے الحیس این براین اس لئے بہنایا كران كوطها كے بہنت مے۔ اور ان کی قب رہی تاس واسطے لیٹ کہ بلائے فیرسے اُن کو امن رہے النی ک مالك ينى الندعة سے روابن ہے كرجب فاجر بنت اسدكا انتقال ہوا آلنرور كالتر علب وللم تشرليت لائے اور ان کے سر الے بیٹھ کو قربایا امی بعدامی اور بهنت ثنا کی اینا برامن شراف ان کے کفن میں دکھا۔ اس کے بعداً سامہ بن زیر اور الوالوب الصاري وعربن الخطاب رصى النعبنهم سے فرمایا کران کے لئے قب کسودی اور لحد لیت دست افری سے بنانی اور تودی اس کی منی نکالی میم آب لے لحدين ايث كرون رمايا الله الذى شيبى ديبين دهوى لا بمون اغف لامى فاطبنه بنت اسلاووسع عليها بسالخلها بعق نبيك والانبياء فبلی فانك ارحدالواحمین اور جازیکی سره کے لحرے نكل آ كے۔ عباسس والوبرنسدين رضى الترعنه ما بھى آب كے ساتھ تھے۔ عبدالعزمندى عريسى النرعن مسدوابن سه كالخفرن بالخ أدبيول كيسواكى كالبسربي كبيمي منيل سينية - ال الريان المن المنيس الدو ومرد الك الديم النارعها ال قر مكر میں ہے اور جار دور کر جن كی قبرین مربینہ منور دین ہیں۔ اول خد كيا ہے صا جزادے جن كو آنخندن سے الله علب وللم نے این كو دس برورش كيا تفا۔

ددسرے عبدالندالمزفی جن کو و والبجادین کیتے ہیں۔ ننبسری اُم رُمّان بیر حفزت الله صدالیت میں اللہ عنہا کی والدہ تنبسہ جو محقی فاظمہ بنت اسدر من اللہ عنہا المراح نبیل بیر جو محقی فاظمہ بنت اسدر من اللہ عنہا المراح بنیاں۔ جو محقی فاظمہ بنت اسدر من اللہ عنہا المراح بنان ب

قبرسعت رابن و قاص ان کو بلا کرا ہے ہمراہ بیتع کی طرف کے کے اور جیند ہیں کہ سعت رابی و قاص ان کو بلا کرا ہے ہمراہ بیتع کی طرف کے کے اور جیند مینیں بھی لینے ساتھ لینے گئے کئے گئے ۔ حب عقبل کے گھرمٹر فیب شامیہ گوشے بن بہنے جہال عقان بن مظون کی فرے ۔ مجھ سے کہا کہ بہال برایک فرنزیار کرد۔ اور جو تینیں اپنے ساتھ کے کئے سنتھ وہال گار دیں۔ اور کہا کہ جب بین مرحاؤں تو بہ جگر میرے اور میول کو دکھلا دینا ما کہ مجھے بیبی دفن کریں۔ ان کے انتقال کے بعد یہ فریس نے ان کے دائے کے بینچا دی ۔ لہذا ان گؤائی جگر دفن کہا گیا۔

وبن عبدالترب مسود ابن سودان طبقات بمن نقل کرنے بین کما بی سود رمنی الترعنهٔ نے دعبت کی تفی کہ مجھ کوعمان بن مظعون کی قرکے زدیک دفن کرنا اور ایک دومری رواین بیجی ہے کہ ابن مودر منی النہ عنہ کا انتقال مربنہ منورہ میں ہوا یہ ساتہ رہبی النہ عنہ کا انتقال مربنہ منورہ میں ہوا یہ ساتہ رہبی اور اعض ناریخول میں ہے کہ ان کا انتقال کو فہ بیری ساتھ م

یں ہوا۔ واللہ المجار المجاری آب مہاج بن اولین اوراصحاب البحریمن سے ہیں آلروں فیرا بن حال فنز المجاری آب مہاج بن اولین اوراصحاب البحریمن سے ہیں آلروں سے پہلے حفصہ بنت عمر بن خطاب کے شوہر سفے۔ اُحد کے دن ان کے ابک زخم لگا تھا۔ میں کی وجہ سے ماہ شوال سے میں مدینہ منورد کے اندر انتقال فرمایا اور عثمان بن نطعون

كا انتفال ماه شعبان مسهم بين بروانها-

فرسی رہی زرارہ مسجد نہوی کی تیمر کے وقت ہجری کے مسنداول ہمال کا انتقال ہوا۔ آپ کی قرروحا ہی عثمان بن مظون کی قرکے نزدیک ہے سب کو چاہیئے کہ سبرنا ابرا ہم کی زیارت کے وقت اُن جملہ اصحاب مذکورہ پرسلام بھیجیں۔ انجیس کے قبہ بیں دیوار کے اوپران حضرات کے نام بھی تکھے ہیں بیکن ان و ولؤل فبول ہیں جو دونئ قبریں موجود ہیں ان کی کوئی صلیت مہیں ہے۔ سمنودی نے بھی ای طرح فر ما با ہے۔

فر حصّرت فی طمه زیرا بین صبیب النّدی النّدی به وسلم معلی بو در تقریر النّدی النّدی به وسلم معلی بو در تقریل میدن النها و فاطه زیرا سیلام النّدی بیها کے مرفد مهم و کی تعیین بن مختلف خبری به جس طر لفظ سے آب کا علیه کمال آب کی حیات بی اجبیول کی آبکھ ت چیا ہوا تھا۔

اس طرح سے اُن کا عصمت جال انتفال کے بعد بھی پوشیدہ می دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی موت اور دفن سے مطلع جنیں کیا گیا۔ ان کی خاند اور حین الم مرفدہ بنی کی کی بنیں گبلایا گیا۔ صرف علی مرقط اور چندا بل بہت تھے دان مور حین از می میں آپ کو وفن کی کی بنیں گبلایا گیا۔ صرف علی مرقط اور چندا بل بہت تھے دان میں میں آپ کو وفن کی کی بنیں گبلایا گیا۔ اور لعین کہ آپ کا مرفد مطہرہ بیق میں ہے جن کی تاریخ میں دور ہے اتوال بھی میں دور ہے اتوال بھی میں دور ہے اتوال بھی اور تصویف کی تاریخ میں طوقیوں کی دوائیس ذکری گئی ہیں۔ بعضا قال کی تربی حیال اور تصویف میں کئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح جائے ہیں کہ تو می کی دوائیس ذکری گئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح جائے ہیں کہ تو می کی دوائیس ذکری گئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح جائے ہیں کہ تو می کی کئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح جائے ہیں کہ تو می کی دوائیس ذکری گئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح جائے گا۔ سہمنودی کی تاریخ میں طوقیوں کی روائیس ذکری گئی ہیں۔ بعضا قال کی تربیح حائے ہیں کہ تو می کی تربیک قول اقول دور ست

ب- والتراملم-

ين حبدرواتيس كمنعلق لقل كزنا بول بيهال برداع اورمرون -. كن بنين ب محرب على بن عرر من الترعنه سے روابت ب وہ كنے بن كر حفزت و عمر بنت رسول الندسيال الترعليه والمم كى فرد ارعفيل كي بانيه كومن ميل القيع ك انريب. و وسرى روابت بن به كران كي فرات راين اى حكه به دارعفيل س فرنزند ب جوفاصله بعد وه لعض روأنول سے ٢٦ گراورلعض سے ٤٦ گرد معلوم مؤنا باوران المسلمين صن بن على بن الى طالب منى النه عنهم كے وفن كى بابت كہا جا اب كرا كاول وصبیت فرمانی مقی کدا کرلوکول کی دائے میے جدرزدکو ارصلے النرعلیہ وسلم کے بارفن كيا كي نه بو أو مجھے ميري والده كے ياس بقيع بين وفن كرتا ميد بات بھي والالت كرتى ب كه حصرت فاطمه زينزلي فريقنع بس بولي جهال برامام صن رضي الترعنه كي فريد ا د م الم مجفرصاد فن سلام النه عليه وعلى آباير الكرام في روايت بي كر حنفرت فالمرزير مسالام الترعليها كو ال حے بجرہ بى بن دفن كياكيا تفارض كوعم بن عبدالريزے مجدين داخل كرديا ہے. بالكل أى طرح فن طرح كر بينير خدا صلے الترعليرو لم كوبني ب کے کھر ہی میں دفن کیا۔ اور حصرت فاعمر کو تو بحداث ی میں دفن کرد اگیا تھا اس لے كى كومعلوم نى بوا- اوربر بھى دوابت بك فاطر سلام الترعليها في وفات كے وقت فرمایا تفاکه مجدان تیم کے تنهار سے ان میں آئی ہے۔ مجھے مردول کے سامنے ذکہ بر اس وقت کی رہم بھی الیم می تفی کہ عور آول کی تعش کو مردول کی طرح لے جاتے تھے اسمار بنت عمين صعيبه اور اب اور روابت بن سب كدام سلمه نے كما " بن خصيته بن وجيب كرمين كے لئے ايما الون بناتے برس سے بين روه لوتى بوجان ہے بم ممار لے بھی ایسا ی کری گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حقزت فاطمہ زیرا نے وصیت و سے مالی مقی کہ برے عنسل وکفن کی ذمہددار اسمابنت عمیں اور علی مرست بول - دوسرے تخص کا دہاں برکونی وصل مرہو۔ بیر دوابت اس بات کی تروید کرتی ہے بونوكول نے منہور كر كا ہے كم الوي رضي الندعت المح حضرت فاطم زمرا كى دفات ك علم مذاتها اس وجر سے آب بن كى ناز جنازه بيل نزيب نه بهو سكے كيونكه اسمار بنين عمين اس زماكي بن ايد بحريشك نكان بن مين فيرمكن به كدان كى بوى تربك

مين بول ا درغسل محى دي اور الوكرية كو اطسادع نربو يعينول ن كها ب كرممن الويج صندلن كواطلاع بواورحاصرى كافصد كفي كيابولكن جب على مرتضا يني النرعنه نے اس کے اخفا میں کو سٹن کی تو الو بحر رسی الشرعنہ کے مدحا یا کہ خلاف مفتد ملی النائی تركت كرس ا دريد بهم مكن ب كران كى ال بيل و في معلحت ود يشخ ابن جح عسفال في جيت بين مكن ب كرالو بحرة كواطلاع بواور خيال كيا بيدكم ت ابد على مرتضاح شركت كاز اور دفن ك لئے مطلع فرما بيں اور على رضي النزعت بر نے کمان کیا ہوکہ الو بحر صنی النہ عن بغر بلائے ہوئے تر یک ہو جا بیل کے والنام -حدرت الو الجرور لن الشك علم و فات حضرت فاطمه زيرا كے سلسلے بيل سے مجمى مجے زخریہ ہے کہ حدزت زیرا نے اس موت کے بعد ایت جنازے کے اظہار کونالیت فرما انفاد المرسنة عميس في مجور كي تبنيول سي صنيول كوان ركبواره بناكر مفرت زيراكو د كلابا - حصرت فاطمة في أن كو د كله كر خوشي ظامركي اور بيتم و مابا . حضور عطالير علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اس وقت کے کی نے جناب زیرا کو بنم فرط نے ا فوش بو نے ہو۔ تربیس دیجا تھا۔ حصرت زیرائی النہ عنہا نے اسار بنت عمیس سے و صبت فرمانی بینیں کہ تم اور علی مجھے عسل دیں کمی دوسرے کو بدا کے دنیا کہ مرے انتقال کے ابعدمرے دروازے برآئے۔ جب آپ نے دفات فرمان کو حفزت عالت الى برصدان عنى التدعنها في الدوالل بول. مار بنت عميس كان كومكان بن آكے سے دوك دیا۔ عالت صدلقر ك اب والدس الكابت كى كرال معلم الوكرا بوكرا ب كرمير ادر بنت دسول الترصيل التراكليرد سلم کے درمیان حال ہوتی ہے اور مجھ کوان کے باس حانے سے دوکنی ہے۔ اور ان کے جازے کے لئے اپنی حانب سے مثل ،ودج عود رابا ہے۔ الوحوثی الترعب بمرض ذراك دروازت راكر كوث بوك ودف اسمارابنی کی بیری کوکس کے بی کی بیٹی سے یاس آئے سے دوکتی ہواور تمنے ان کے لئے ہودی عول کے مثل کیا جزیان ہے۔ اسارے کاکہ حشرت زیرانے محدی د بانظا كم كسي فعلى كوان كے ياس مرائے دول اور جو بودن بس فيا باہد بس سے بس ك حالت حبات بن ان يو و كطلاد ما نفار حضرت الويخيف فرما ماكه اكريبر و اقتدست نو اكنول نے

بو كيد مم سي وهبنت كي ب ال كو بوراكرد- بدروابت جي طرح سے حفرت زيراكي وفات كاعلم الوجرة كورونا بتال بهاى طبرحت أن كان كان كي بران دفن ناو مجى نابت كرنى ب ورنه كهواره بنانے كى اورلوكوں سے جُفيانے كى كيا عزورت كى -العص عربب رواينول بس آيا ہے كہ ايك دان جمح حصرت فاطم زير ارضى النه لمالي عنها بنابن وش أحقيل اوربائدي سے فرما المعسل کے لئے بانی رکھو۔ آب نے منهابن احتياط سے عسل فرما كرياكن و كيراہے بہنے اور كھريس ايك ليز بجيابا۔ معرف اور توري سوئے کے واسطے لیگیں۔ اور لینے دست مبارک کو رضارہ نزلین کے نبے رکھا۔ پر فرما یا کداب بین مرقی ہوں۔ بیں نے عنس می کرلیا ہے اور کیا ایمی ہیں لیا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی تحق بھی مجھ کونہ کھو کے اور ای مقام میں طرح سونی مونی ہولی دف کریں۔ جب على مرتفظ من الشرعت كمرس تنزليدالات توآب سي يد قصر بيان كيائيات ك د مجهاكم ال كى روح باك أو اعلى علينين كو يهم كي بيد حضرت على الام الدُنب نے دنے رمایا کا ان کو کوئی تخص نہ کھولے ای سابق عنول اور لہاس ہی دفن نے۔ ال حديث كي روايت بالصن الاف بدابي جوزى أوال كوموصوعات بن ذكركري من اور برنین عمیس کی حدیث کے مخالف بھی ب الارکی حدیث امام احدین حنیات اوران کے خواون بہر من سے علیار صدیث نے افعل کی ہے اور استندلال بر بیا کی ہے والتداعلم معدوى في مرون وتهميان بيان كياب كمامام ص وزي والمارين محمياق ادرجعفر سادق سادم الترعيبهم كي فرول كے ياس سنتم برك بن بلد بينر ماد جس براكم ما بوانقار لبسم الترالم أن الرحبيم الحمد بلد مبيد ألا مم ونى الرمده لهذا فنابر فاطهنة بنين رُسُول الله صلى الله عليه واله سلم سبتدلة نساع العالمين وقيرحسن بن انعلى وعلى بن الحسين بن على و قابر محيل بن على وجعفر بن محيل عليهم الستالام- بن كلام كاذكركيا أب ہے۔ برال کے مضمون سے بھی ظاہر ۔ فالے اور ایک دورا فول بھی ہے کہ فالم رصى الندعنها كي فرال ميدل ب جو الفنع من ال كي طوت منسوب ب بي بي في عماس ين قنب المرك جانب مانل بنزن واقع ب، امام عو الخراف في الخراب كان بارن سك تذكره بل ال مجد كاذكركيا بعادرال بن كازر عض كى نابيدى بعدومري

اوگوں نے بھی اس کا در کرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دہ مجد بہت لوران کے نام سے مشہومی اسے لئے كر حضرت زمران درسول فداصل الشرعابيه والم كغم من لوكول سے على ده بوكروبال برقيام ومايا مفاد اوربه بهي كبنة بين كرافينع كي سمفام رعلى مرافظ الديسي والتراعلم -محب طبری دخار العقابی بران کرتے بی کہ بھ سے ایک نیک آدمی لے جو فراد اسط مجے د وسي ريض كف بران كراب كرجب بين الوالحن نداذل رمن للرعليه ك من الروسي الوالعا مری بین کی زیارت کرنے محقان فیدعباس کے سامنے کھرٹ ہو کر حضرت فاحمد بہا رہا بجيخ عفي - اور فرمان في من كالم يور معترت فاطر كى فبراى مفام بمنكنف ، وفي ب سيح الدالعباس مری این عنت کشف بی قوم کے اندمشہوریں۔ طری تجتے ہیں کہ ایک مرت درانہ تك ينع كالمنان بي خيال تفاريهان تك كدابن عبد البرك المصن عابدال الم كي وفات كے متعلق جو بخرافل كى ہے بير نے ديمي تو سنے نے اپنے كنف سے جو بھو بتایا تھا اس برمرا اعتقاد اورزياده بوكيا اسب بالمية الرحمة بحت بركتام قولول بسيريات رانحب اكرجراس سيرتيز لعين ننافعبر في حصرت فاطمه زيرًا مح مكان كے اندردفن بونے كو مجى راج كما ب- والتراهم و فاطمه زمراه في الترتعالي عنها كي وفات منظل كے روز بيسرى المعنان المين بونى ب

فرا ما مم المجان جن بوالد ایک اوری حضات ما الترعنا دوابت ہے کہ جب من بوعلی التعالیٰ التعالیٰ

سے منع کو دیا تھا۔ آحن کا رنبہ وہ ہوا ہو آب نے جردی تقی مردان ہو مدینہ کو حاکم مخط لڑائی کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا گہریں ہرگز روا ہنیں رکھنا گہری ہی جہ بینہ ہوئی اور عنما ن باہر بڑے دہیں۔ الوم رئے اور وسب اسحابہ بواس وفت مدینہ موجود شخف کہریہ تھے کہ دالنہ بر صاحت اظلم ہے کہ حن کو اُن کے بہویں وفت مدینہ موجود شخف کہریہ سے دوکا جائے۔ اس کے بعدا مام حیبن رضی الدعنہ کی فیت میں آئے اور عوض کیا کہ آپ کو آپ کے بھائی نے وصبہت کی ہے کہ اگر لڑائی کی نوبت ہو نو مجھے ملائوں کے مغرے میں دفن کو با کہ آپ کو آپ کے بھائی نے وصبہت کی ہے کہ اگر لڑائی کی نوبت ہو نو مجھے ملائوں کے مغرے میں دفن کو با کہ دونوم سے من لؤیل۔ آخر کا دان حضرات کی خوشنا مدسے ان کو بھنے میں کر دیا ہوئی اللہ عنہ اور لعیض روایتوں میں آبا ہے کہ اُس بنی استر منا مرحد بی جائے ہوئی اللہ عنہ نے اُن سے کہا کہ آگے بڑھے کا جنازہ مکان سے باہر لائے تو امام حبین میں اللہ عنہ نے اُن سے کہا کہ آگے بڑھے ورنما زبر ہو سے اُن کے برگن امام امرکو ہونا جا بیتے تو تم

ا مام حن کی خرکے زدیک ا مام رہن العب ابرین ابن ا مام حین اور امام حین اور امام حین اور امام حین اور امام حید بافر رہن العب الم جعفر صادف ابن ا مام محد بافر رہنی النزعلیم المجین کی خرب ہیں جفیفت ہیں تمام المم ایک ہی مقروی مدفون ہیں۔ اس بڑے قبہ کو قبۂ عباس کہتے ہیں۔ زبیرین بکارزہ بند کرنے ہیں کہ ا ، م حن جنبی نے امبر المومنیوں میں مرتبط المح جبم شراعین کو بھی لاکر یقیع بیں کہ ا ، م حس جنبی نے امبر المومنیوں میں مرتبط المح جبم شراعین کو بھی لاکر یقیع بیں کہ ا

د فن کیا۔

والده في فركے باس كردى. البعض محترمین نے بران کہاہے کہ امام حبین منی الندعنہ کے سرمبارک کو بزیر کے بلاکت کے بعدلوگوں نے اس کے خوالہ میں یا یا اورکفن دے کروشن میں باب الفراد بس کے قریب دفن کیا۔ اس کے منفق اور بھی اقوال آئے ہیں۔ بہرحال اس منہد کی زیارت کے وفن نام المر إين كمطابن سلام رصي توبيز ب-فبرعباس بن عبد المطلب رزى صلے الترعليه ولم كے بي الترعب الترعب الترعب الترعب ردابت كرتے بن كرعباس بن عب المطلب كو فاطم بنت اسدين النم كى فرك زد بك بى أ کے بہلے مقرہ بن جو دار عقبل کے گوشے بی ہے دفن کیا گیا اور بر بھی بیان کرنے ہیں کہیں نے ساہے کہ عباس رصی الترعنہ کو بفتع کے وسط میں ایک حگر بردفن کیا گیا۔ اس وقت بہال براكب برا قبه سب اس مي عياس اورتام المركي فيرس مي سبياكه معلوم سوحكا-قرصفيه برن عب المطلب ريول فداصل الشرعليه ولم كي يُفوكني النابية بیان کرنے ہیں کہ جو گلی افت کو جاتی ہے اس کے اخبر مغروبن شعبہ کے مرکان کے زویدان وفن كياكبا به مقام عثمان بن عفال رسى الندعنة في مفرد كو جاكبرس في ديانفا جب مبغروب شعبه کے مکان نبانا جاباتو زبیری عوام رصی الشرعنداس مقام کے زبیب سے گذرہے لو فر مایا کہ میں بہنیں جا شنا ہوں کہ تن این داواد میری مال کی فر رینا ذہ مغره جو مكر حضرت عمال سے لبت رکھتے منے اس لئے ال کے کہتے برال ناکیا۔ زیزوا۔ المسنح كر كاوع من كئ جب النارات عنمان رسى الندعت كوخر بهنجي تواب المعند و کے باس آدی بھی کر لعمرے منع کردیا۔ اور اب ان کی فرمدیندمنورہ کی شہر نیا ہے منصل لفنع كى طرف ب-فبرائ سفيان بن الحارث - رابن عبد المطب بن عم المصطفى صلے الترعليه وينى الندعة ) تفل كيت بير كرعفيل بن إلى طالب رمني الدرعة في الوسفيان ابن الحايث كود الجياكم مغرب إن كيردب بن دربافن كباكه الي كباد عوند تي بركها اب دفن کے لئے ایک فرک جگر ڈھونڈ نا ہول عفیل ان کو اپنے گھر بیں لا سے اور ایک مفام معين كرديا ناكد وبإل برأن كي فركنودي طائب. الوسقيان تفوري وير بمجد كر على كن ال قصه كو دودن بنيل كرائه كفي كم الوسفيان كا انتفال موكيا ادروبي دفن كفي كذ

ان کی و فات سنام هری برا در الرسفیان اور عبدالند بن جفر کانام کھا ہو ہے۔ سیکھنودی
طالب کے بہ کی اندرونی والوار برالوسفیان اور عبدالند بن جفر کانام کھا ہو ہے۔ سیکھنودی
کہتے ہیں کہ ظاہرا یہ معلوم ہونا ہے تحد جو قبہ عقیل کی طرف منسوب ہے ہی ہیں الوسفیان بن حادث مدفون ہیں ہیں ہے کہ ابن زبالہ اور ابن نبیبہ نے عقبل کی فریفتے ہیں بیان نہیں گئے۔
اور امام غوالی نے بھی اپنی کتا ہے۔ بلکہ ابن فرامہ دغیر نے بیان کیا ہے کہ عقیب کی اور امام غوالی نے بین عقبل کی تبریف کے متعلق جن کی تقتیب کی دفات معاویہ کی امارت کے زبانے بین شام کے اندر ہوئی۔ اور ان کی طرف اس فیہ کی نسبت دفات معاویہ کی امارت کے زبانے بین شام کے اندر ہوئی۔ اور ان کی طرف اس فیہ کہ مکن ہے۔ اور یہ بھی ہو تا کہ مکن ہے اور یہ بین کر نسبت کہ مکن ہے انہ نشام ہے۔ اور یہ بین کر نسبت کہ مکن ہے انہ نشام ہے۔ اور یہ بین کر نسبت کے مناز کی فرائی فیہ بین ہو۔ سب سے بہلے ابن النجار نے یہ بیان کرنے ہیں کہ فیال ہو ایک کر نسبت کے اور نسب سے بہلے ابن النجار نے یہ بیان کرنے ہیں کہ فیال ہی فیال ہو ایک کر نسبت کے اور نسب سے بہلے ابن النجار نے یہ بیان کرنے ہیں کہ فیال ہو ایک کر نسبت کر نسبت کی فیال کر نسب سے بہلے ابن النجار نے یہ بیان کر نسبت کے مناز الشرائی کی فیال کر نسبت کر نسبت کے مناز الشرائی کر نسبت کی فیال کر نسبت کے مناز الشرائی کر نسبت کے اور نسبت کر نسبت کے مناز کر نسبت کے مناز الشرائی کی فیال کر نسبت کر نسبت کر نام کر نسبت کر نسب

لبعن علمائے تابئ بیان کرتے ہیں کہ وہ اُلوّا ہیں مدفون ہیں۔جو مکمعظمہ اور بینہ منورہ کے راستہ بی جو مکمعظمہ اور بین منورہ کے راستہ بیں ہے سے معتبی انتقال بوا۔ بیان کرنے ہیں کہ رسول ضاصلی النہ علم مسلم کی وفات کے وفت ان کی عمروس سال کی تفی تو گویا ان کی بیدائش ہجرت کے بیہلے

 کہ بیں نے شنا ہے اوگ کہنے تھے بفتے بین جس طکہ محدین زیدابن علی مدفون ہیں وہاں حشرت فاطریہ کی قبر کے فریب حضرت امسلمہ عنی المتدعنہا کی فبرہے۔ اور کہنے ہیں کہ اس طلبہ بواکوں نے تقریبًا آسھ گذر میں کو گہرا کھود اقوال ہیں سے ایک ہجفر لسکلا جس براسکھا ہوا تھا بدافتہ۔

ام سلم اد جرالبنی صلے الترعلبہ ولم ،
صحیح بخاری میں ہے کہ عالنہ وطنی المد تنا کے عبداللہ بن زبر سے قرب فرمانی کھی کہ مجھ کو رسول خدا صلے اللہ علیہ دسلم اور آپ کے ہرد واصحاب کے بہلو فرمانی کھی کہ مجھ کو رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی از واج کے ہمراہ دفن کرنا جھنرت میں دفن نہ کرنا ملکہ لینے میں نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی از واج کے ہمراہ دفن کرنا جھنرت فد بجن الکری وضی اللہ عنہ اکا مزاد مکہ منظمہ میں ہے میمونہ وضی اللہ عنہ اک فریم بن بی ہوا ہے۔
کے قربیب ہے۔ اور کہنے بین کہ ان کا دکاح وضلوت بھی نبرت ہی ہیں ہوا ہے۔

فرامبرالمومنيين عنان بن عفان رصني الترعب - ابن تبيبر بران كرك بس كه لوكول كے حصرت عثمان كو الخصرت صليا الله عليه وسلم كے تحب وہ بن ون كريا جا با تفاء آب لے ابنی حیات بن حشرت عالیت وسی الدعنها اس اس کے متعلق اجاز مجی لے لی تھی۔ مرعمرلوں نے اس بات سے الکارکیا اور نہ صرف یہ آب کو و بال فن نہ ہونے دیا۔ بلکہ آب کی کا دحب ازہ اور دفن بی تینی سے مانع آے۔ ام المومن بن أم جبيب رسى الندعنها ابنت إلى سفيان مجدك دروازه برآكر بين الجبس كد والنرمج كوا حازات دوكه بين أى مردكو دفن كرول ورسز بين بالمراكل آول كى و اوزيرده كوردول کی اس کومسنکرلوک دفن کو منع کرنے سے بازر سے جس ران آب کو لوگوں نے تنہیب كيا تفااس كي مع كوجيري مفظم وحكيم بن حزام اورعب دالندين زبيرا وركعف دورك اصحاب آئے۔ آب کو اس فام سے جمال بڑے ہوئے کے اکھایا اور لفتع بی لے گئے۔ النيس لوكول بن سے ايب جاعت بهال بھي الع آني بهال تک كرمن كوكب بير جولفتع كے مشرق حانب ایک باغ مفااد راس کا تعلق ابان بن عنمان سے مفا دیا ل کے کئے اور بهبران معظم اوردوس الوكول كى ابك جاعث نے آب برخار فرصى اور اى مفام را بك قرتبار کے آب کو اس وفن کیا۔ اس کے برابروالی ایک دلوارگراکر آب کی فرکو جیکیا دیااوروالی جلے آئے۔ حن کوکب بفتع سے خاس ایک مقام تھا۔ جس میں لوگ مُردول كودفن كريا برا مجحف سنف ببال كرنے بي كدا بك دن حفرت عنمان رصى الترتعالى عن

کرددفن کیاکہ ہیں۔

فہرسود میں معاذ اللہ مسلی میں الدعن دخندق کے دوزان کے ایک تم الکا تھا جب سول خدا صلے الد طبہ وسلم نے بن فریط ہے محاطے میں فیصلہ کہنے کے لئے طلب فرما اوجس کا تذکری بنو قر لیل کی مجد کے ذکر میں ہوچکا ہے تو تو توان کی کے لئے طلب فرما اوجس کا تذکری بنو قر لیل کی مجد کے ذکر میں ہوچکا ہے تو تو توان کی کے نیم میں موان کی متعلق فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد جب لیے گر گئے تو زنم کھیٹ بورک اور ہو تا اس کے بعد جب لیے گر گئے تو زنم کھیٹ کیا اور کر ترت سے فول برجانے کی دج سے انتقال ہو گیا۔ دسول خدا صلے اللہ طبیح کم کان کے متصل کلی کے سرے پر بیت ہے کہ انتہائی راست تربی دفن کیا سیمنودی کہتے ہیں کہ سی دون کی قبر کا وہ بت ہو کہ انتہائی راست تربی دفن کیا سیمنودی کہتے ہیں کہ سی کر میں ہے مکمی سے کہ یہ ان کی قبر میں بید، فاظمہ نبت اسدکی قبر ابرا میم بن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کے متج و ہیں ہے۔ کہ فاطمہ نبت اس کی قبر ابرا میم بن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کے متج و ہیں ہے۔

فرانی سعب دخدی دین النرعت نردی رسی النرعت در صریف میں ہے جارائی دن انی سعب دخدی دین النرعت نے کہ ایک دن میرے باب نے مجھ نور باکر اس میرے بیاج اور کیا ہوں اور میرے نام دوست اس مالم سے تخریف کے اب میراد قت بھی زیب آگیا ہے۔ میرے باس اکر میرا بائن بگولو بیس نے ان کے قریب حاکم ان کا بائن بگولو بیں نے ان کے قریب حاکم ان کا بائن بگولو ایا۔ دہ میرے سہارے سے النبی کی حائی رواند

بوت وجب وه لبنع كار مقام ريخ جمال كون دفن مر بقاء فرما باكد سب بسر مجاؤل تومیرے کے اس حاکم قرنیا رکڑیا۔ ادکئی شخص کو خبر مذکر نا۔ میرے جنارہ کو عمقہ کی گلی سے لاناجهال آدميول كاكذربهت كمب-ادرتيزك حلنا كسنخص كو تجهيرنوحه كرك ديناية مرى قرر جم كارك ونيا. اورنه كى كومير عضائي كسائف جلنے دنيا۔ كيتى بى كم جب ان کے انتقال کا دفت آیا کو تام آدی مبرے دروارے برجمع ہو گئے اورمنتظر سے کہ کب جنازہ باہرلائی کے۔ بی نے وقیبت کے بوجب کی تف کوان کے انتقال کی خرنبس کی اور جسے کے اول حصنے ہی میں لوگوں کے انتظار سے بیشز ہی جب اردا الماکر بفنع ين كے كيا ليكن و بال مجھ سے بيشنزى لوگ از د بام كئے كھڑے تھے دشى الندعت رو عن جميع اصحاب مسيدنا سول النه صلے النه عليه وسلم بروه قبري بس جن کے متعلق اصحاب الريخ لے جگر تباني سے بيكن اس وقت جو قب را ورمنتهاس مقب ره من بااس کے علاوہ مدینہ منورہ کے اطراف بن مشہور بل اور سلاطین متقدین ومتاخرین نے انہیں ابنے قياس يالخين سي تعبيب كما ب منحله ال كاعل اوراد فع وعظم في معاس بالمطلب ب بعض خلفائے عباسبہ نے اس کو مواہد ہجری بیں تعرکباتھا۔ دوسرے منہور تے ب بن: - بنى صلے النه علبه وسلم كے صاحب داولوں كے قير، امهات المومنيان منى النه المومنيان منى النه الم تية مرسيدنا ابرابهم بن رسول النرصيط الشرعليه وسلم، فينعقيل بن الى طالب فنه صفيب دير رسول الترصيط الترعليه دملم في محدي تقبل الن كا قب إحاطه كمنصل ) اور قبہ عثمان سی عفال من النرعم النرعم الله الله فراس سے الوگ کہتے ہیں کہ اس ب اس عارت کے منولی مدون ہیں۔

قب کے درمیان ایک فرعبدالرحل بن عمر بن خطاب رصنی الترعن کی ہے۔ آن کو عب دالرحمل ا وسط مجھی کہنتے ہیں۔ یہ الو تھے۔ کے نام سے مشہور ہیں۔ کہتے ہی کہ یہ تولیث قب مذکوربرصا دف آنی ہے۔ والسام م ایک جیوٹا قبہ ہے جو فاطر بنت اسے کے قبہ کے راست میں ہے اس کوطیمہ سعديد كا فيهر كينة بين. بيرصنوركي أنا تين يبكن ابل تابيخ بين سي كسي ابك في اي وكريس كياب ية بوت بي ادر مرافي بي والتراسم فبرسيدنا المنعبل بن الم جعفر صادق سلام الشعلبها بير فبرمون وبيب سبدناعباس کے فبہ کے مقابل ہے۔ اس فبت کی تعبر مدینہ کی تنبر بناه سے مقدم ب اس کے بانی ابن ابن البیجا بیں۔ جو عبیدین بادمشاہوں بی سے کی کے وزیر نظے اور مهاجد فنح كا عارات كے مجدد بي . كنتے بين كه أن مقام اوراس كے كرداكرد كامب تنالی سمن سے لے کا مام رہن العابد بن کے دروازہ کا کھیلا ہوا تھا۔ باب خات اور باب ردوند کے درمیان ایک کوال ہے جوامام زین العابدین کی طوت منوب ہے۔ اس كا يا في بهارول كے لئے شفا اور امراس كے لئے دوا ہے۔ بيان كرتے بي كرا مام كرا فر و مان في حالت بن أل كنو بني كے اندر كر را سے تفے اس دفت امام زين العابر بن في ا سنف. آب کو حکم الهی کے ساتھ ای درجہ استخاق، توکل درمناحاصل تفی کہنا در فظع نبيل فرمايا- أل فبرك ع في جانب الك مبحد ب جوا مام زين العابدين كى طرف نسوب اب اکزادی ای کی زیارت سے محدم بی مربید منورہ کے اندر افتع سے خامی جومشہور بر بن ده ين بن سب بن اعلى والم منهديد المرار عروي عبد المطلب الترعة كاب بوالخصرت صلے الله عليه وسلم كے جا اور آب كے رعناني كھائى بن ال ك ليمير سود من خليفه نا صرالدين كى مال نے كى اور ص بيفر مرتب بي تھى بون بي ت جابلول نے مجدمصرع سے جمال آپ کی جائے شہادت می ایجر کراس کو بہال گاد!۔ جنیاکه باب مساجد بن مذکوری مسلطان فائیبانے ساجد، بری بن کے صحن اور عارت بن مجوتو سبع کردی ہے۔ اور دوس تر بو مشدکے اندہے وہ سنفرتر کی کے ب براس عارت کامتولی تھا۔ اور ایک فرجو صحن میں ہے وہ انزاف مربیز میں سے کئی ایک البذابه فری نتهدا کی بنین بن ال مشهدین بین کوعیدالنرین جن اجو همزه عن ا

مجانج بین ، اور معصب بن عمیر رہی میں سلام طبیب ان سے کہ یہ لوگ بھی بیہاں مدفون بیں۔ ابوجھ فرمح دبافر سلام الشعلبہ احراق کی بین کہ فاظمہ زہار سلام الشعلبہ احمزہ کی بیس دابوجھ فرمح دبافر سلام الشعلبہ احمزہ کی بیس آب کی فیر برایک بیتھ رسے علامت مجمی کرتی بیس آب کی فیر برایک بیتھ رسے علامت مجمی بنائی تھی حاکم امیر لمومنین علی سلام الشعلبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حصارت فاظمہ میرجمعہ کو حمزہ کی قبر رہے آتی تھیں۔ اور نماز اداکرتی تھیں اور دونی تھیں۔

د دسری دوایت بین آیا ہے کہ صنوت فاطری ہر دوسرے ننبرے دن شہدائے احد کی قبر برجانیں اور نمانہ باطری تی تقبیل اور دعا بھی کرنی تقبیل وضی النارعنہا۔ شہدائے اُحد کی فضیلت

كالب على وفصل بن ذكركباطات كا-الشارالة لعالى-

منتہد مالک بن سنان ابی سید دری منی الندعہا کی والدہ کامشہد مدینہ منورہ کے غربی جائب نہر بنیاہ کے اندر ہے۔ آپ کے مزار برا بک قدیم فنہ ہے۔ آپ فنہ الے اور بن سے بین آپ کو اُحد ۔ سے لاکر اس مقام بردفن کیا ہے بیمقام مہلے ذما نے بین

مینہ منورہ کے بازار میں داخل مفا۔
منہ منہ کے مربی عب را لٹرین حس بن بین علی مرفطے رفنوان الٹرینیم
منہ ہدمی مورکے زرائے میں شہید کئے گئے اور بیم شہد مینی منورہ فارن جب آب ابوجوز منصور کے زرائے میں شہید کئے گئے اور بیم شہد مینی منورہ فارن جب اسلع کے نثر قی جانب ہے آپ کے مزار پر ایک باند فیہ اور ایک بڑی معجد ہے ماری کے منزق و مغزی جانب بیڑھیاں مسجد کے قبلہ جانب بڑھیاں میں ہونی ہیں۔ اور چینہ کوان بیٹر جیوں کے درمیان سے نکالا ہے۔ حب محد بن عبداللہ بین جن مثنی نے منصور عباسی بیٹر ہوج کی مختا اس وقت بہت سے لوگوں نے آپ سے بین جن مثنی نے منصور عباسی بیٹر ہوج کی مختا اس وقت بہت سے لوگوں نے آپ سے بین جن مثنی نے منصور عباسی بیٹر ہوج کی مختا اس وقت بہت سے لوگوں نے آپ سے بین جن مثنی نے آپ سے اسلام

ببیت کر ان کفتی منصور نے اپنے چی عیلے بن موسلی کو جار ہزار فون کے ساتھ آپ پر بھیجا۔ علیا بن موسلی سلع بہرا ڈسر آئی کھٹرا اور محربین عب داللہ کو کہلا بھیجا کہ ہم نے ہزگوا من دی۔ بہاں آگر خلیفہ کی بیت کھھے۔ آپ نے کہا خدا کی نسم عزت کی موت وات

کی زنرگی سے بہتر ہے۔ آپ اور آپ کے ہما ہیوں نے جن کی نعداد بین ہوسے بھے زائر کھی اجھی طرح عنس کر کیے خور شہو لگان اور عنسلی کی فوج برحملہ آور ہوئے۔ بیری م

اس کوسٹ کسٹ دی۔ آخر دیمن کی کیٹر تعداد کے سبب تا ب جنگ نہ لاکر مغلوب ہوئے

سبطابن جوری ریاض الافہام میں بران کرنے ہیں کہ عیسے بن موسے نے آپ کے

راحت القلوب

سرمبارک کومنصور کے پاس بھی دیا۔ اور آپ کے جیم کو آپ کی بہن زیزب اور آپ
کی دخز فاظمہ نے خینہ طور بر بفنع بیں دفن کر دیا۔ لیکن جیح خرجو مشہور ہے دہ مطری اور
اور ان کے منبعین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ای منقام پر دفن ہوئے ہیں اور
آپ امحارزیت کے نز دیک قتل کئے گئے تنفے جوسنان بن مالک کے مشہد کے تربیب
ہے۔ آنسرور صلے النہ عابیہ کوسلم نے بہیں پراسنسفا کے لئے دعار فرائی تھی۔ کہتے ہیں
کے حصرت علی سلام النہ عابیہ کی دوالفقار بھی آپ کے باس تھی۔ عیبی بن موسی نے
آپ کے قتل کے بعددہ علوار منصور کے باس بھی دی۔ بھرمنصور سے بارون رمنسیدکو

اصمی کہتے ہیں کہ ہیں نے ذوالفقار کو دیکھا ہے اس ہیں اٹھارہ فقرے تھے فترہ لفت میں ریٹھ کے فترہ لفت میں ریٹھ کے گڑیوں کو کہتے ہیں یہ ذوالفقار حصارت علی کی آنجنیز تصلے انتر عید میں ریٹھ کے گڑیوں کو کہتے ہیں یہ ذوالفقار حصارت علی نکی آنجنیز تصلے انتر عید میں میں میں میں میں کر میں ہے۔ سام سے می تندی کر میں ہے۔

روابت ہے کہ لڑائی کے دن اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تخف عبداللہ بن عام سلمی سے فرایا کہ ایک ابر مہا ہے مرربیایہ کرے گا۔ اگر ہم پربرسانو فتح بہاری ہے۔
اود اگر ہم بیسے گزر کو قیمن پر بہنجا نوعجہ لینا کہ میں احجا د زبیت ہیں شہید ہوں گا عبریسہ بن عام سلمی کہنے ہیں کہ خواکی ضم جیباا ہنول نے فرمایا تقا ای طرح ہوا۔ ایک ابر ہم برظا ہر ہوا اور مہارے سے ول پرسے گزر کر عیلئے کی فوج بیسا بنوگن ہوگیا۔
برظا ہر ہوا اور مہارے سے ول پرسے گزر کر عیلئے کی فوج برسایہ فکن ہوگیا۔
آخر کا دعیلئے کی فتح ہونی اور محدمقنول ہوئے۔ آپ کا خون احجازیت بیں ہہا۔ آپ اس فاصلے کی امام مالک محدکی موافقت کا دم بھرتے تھے۔ اس فصہ کو امام قربری ہے ہی اس فاصہ کو امام قربری ہے ہی اس فاصہ کو امام قربری ہے ہی اس فاصہ کو امام مالک محدکی موافقت کا دم بھرتے تھے۔ اس فصہ کو امام قربری ہے ہی اس فاصہ کو امام مالک محدکی موافقت کا دم بھرتے تھے۔ اس فصہ کو امام قربری ہے ہی

تنخف ابل لفنع کی زیارت کے بران بس ابل لفنع کی زیارت بی سنت یہ کرد بر بفنع کی زیارت بی سنت یہ کرد بر بفنع کے دردازے پر پہنے تومتی ہے کالسلام علیکم یاا بل الفتو رہڑھ کر بر دعا پڑھے۔ اللّهم اعفی لا صل بفنع العنوقل اللهم لا تعی مذا جرهم ولا نفتنا ابعد هم واغفی لنا و لهم اس کے بعد گیارہ مرتب ہوری اظلاص بڑھ کواس کا تواب اہل مقرد کو ہدیہ کرے تو دیال کے مقب دل میں جننے اظلاص بڑھ کواس کا تواب اہل مقرد کو ہدیہ کرے تو دیال کے مقب دل میں جننے اظلاص بڑھ کواس کا تواب اہل مقرد کو ہدیہ کرے تو دیال کے مقب دل میں جننے

مردت مدفون أب أى قدر تواب ملے گا۔ اورسلام كى نيت اورمقصور برہونا جا له جميع آل دانسي اب اورومنين جواس مقرو شركوب بين آرام فرما بين انهي تواب بهتي -ابنا منه الخصرت صلے الدعليه ولم كى مجودي كى جانب كرتے ۔ جو بننع كے دروازے كے منصل باين حانب مدفون بيدا ورخم زبارت كفي انبيس بربونا جا جيئه علمات مناخرین نے اس سند می اختلاف کیا ہے کہ کن کی زیارت سے ابنداکرے۔ ایک کوہ يكتباب كدحفرن عباب اورائم الربيت رضوان الترعليم المجين سي ولوك آب کے تب بی مدفون بی ان سے ابتدا کرے۔ اس لئے کہ برقب قریب ہے اوران گزرکردومرول کی زیادت کی طرف منوجه بونا ایک قیم کی بے ادبی ہے۔ لوگوں نے كي ب كرزمانه فاريم من ابل ماريب كاريم على مفاا وركين محدين عوا في جورناييت سنت ادر عمل تقوی بین بنا تھے اور ان کے علاوہ تعن دوسرے متاخرین لے بھی الیابی مشاہدہ کیا ہے۔ اور لعض علم سے صفیہ کے بھی ای طرح نفرج کی ہے۔ ہمنودی ا کلام بھی اجھی مقامات میں طاہر ای قول کو نہ جے دنیا ہے۔ امنیں سمنودی نے رست دس بان كيا ب كرادل بى صلى الترعليه و لم ك موقف كا فصدكر \_ جو دارعفیل کے نزدیک دافع ہے۔ اس لئے منفول ہے آمحضرت صلے الترعلیہ وسلم و بال بروى تنزليب لے كئے كئے اور كھڑے ہوكرابل بفنع كے لئے دعافران تفى-اب بهال برایک جیون م تجدید جرا کو مؤفف البنی صلے الترعلیہ و ملم کنے ہیں۔ اس کے بدا برالمومنین عثمان رصنی النرعت نے مزار کی زیارت کرے ۔ اس کے بعد فاطمه بنت السروعلى بن إن طالب كى والده الى كے لعد سبدنا ابرا بيم تن رسول الترصيا الترعليه وسلم كي زيادت كرياء بجرامها ت المومنين ، بجر الك مجرنافع بجرعباس بجرصفيب رسردار دوجهال كى بجويجى رعنوان النهامان كى زيارت كريد اورايك كروه بركتاب كرانبدام بدنا ابرايم بن رسول النز نسيا الترعليه ومسلم سے كريے - ان كے ساخفان كى بہنيں وغيرہ جى مدفون ہيں۔ اور ہو مکہ ہر لوگ رسول النہ صلے النہ علیہ وسلم کے جزونر لیب اور آب کے اکوان ال ل ك ي دوس دول كوان يرمفذم كرنامناسب نبيس ب يري بهن سي ادم سلك معلوم بونات والنداعلي

دوسرے گردہ کا خیال ہے کہ عثمان بن عفان رشی الٹرعٹ ہے ابنداکرے۔
اس لئے کہ آپ اہل بقیع ہیں فصل ہیں۔ اور ابن فرحون ما کمی وغیب ہے ایک ملک کوئر جے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رشی الٹرعن کی ذیبا رہت ہے بہلے اگر کی دو بری فرر گردر ہو نوسلام کرے۔ اور گذر جائے ۔ بخفو ٹری در بر مفہرے اور بہی کر وہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت عبائ اور جولوگ ان کے فیہ ہیں مدفون ہیں ان کی: یات کہ حضرت عثمان کے بعد اندولی مطہرات حضرت عالث مصد لیقی اور وکو کی بھی ان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد اندولی مطہرات حضرت عالث مصد لیقی اور اس کی ذیبارت کرے۔ ہو۔ اس کے بعد اندولی مظہرے اور دعا ہیں طول اختیار کرے۔ اس لئے کہ بہاں پ مور ان میں میں ان کے بعد اندولی انٹر علیہ وسلم نے دُعا و نسرمانی شی بہاں کی دُعا متجاب ہے۔ اس کے بعد میں دوں بر جا ہے۔ اس کے بعد اللہ علیہ وسلم اندا ہی بہنوں کی فیس دوں بر جا ہے۔ اس کے بالہ علیہ وسلم کے فیل میں دوں ہوئے۔ اور بھی گان بن منطون کی فیر پر جا ہے۔ آپ اور ان میں دوں ہوئے۔ اور بھی گان بن منطون کی فیر پر جا ہے۔ آپ اور ان میں دوں ہوئے۔ اور بھی گان بن منطون کی فیر پر جا ہے۔ آپ اور ان میں دوں ہوئے۔ اور بھی گان بن منطون کی فیر پر جا ہے۔ آپ اور ان میں دوں ہوئے۔ اور بھی اللہ علیہ والی دوسرے اصحاب کے ہاں جا کے۔ آپ اور اس حگر آ رام کر ہے ہیں۔ رصنی اللہ عہم المی عیاں۔

تہجے۔ ان لوگوں کا اس فعل ہیں آب کے انباع کا ادادہ کرلیبا ہی درست ہے۔ لبکن اس بین شک مہیں کہ دنوف موقف بی قصلے الشعلیہ وہم کی سعادت کی حصول یا بی اور آخفنزت کی انباع اورا طاعت کی شرف یا بی کے با وجود اگر اُس دربار کے مفریان کی نبار کا بھی قصد کر لیبا جائے نویعل زیادتی خروبرکت اور تواب کا باعث ہوگا۔ والسلام کا بھی قصد کر لیبا جائے نویعل زیادتی خروبرکت اور تواب کا باعث ہوگا۔ والسلام

## فرصوال باب كوه أمرك فعنابل جوآنخطرت صلے التوالیہ سلم كا محب ا در مجوب تفا

برسيدالسنبدا كامفام ب غزوه أحدا ورتمام غردات كيفضيلي حالات كزنب تواریخ بین وجودین اس مقام برجن امور کا ذکر کرنامناسب سے دوا صر کی نظیمات ا ورشها کی فبور بس جواس عزده بین منزف به شهانت بوت بین صحیحین بس آباسی کم آنخفرت صلے الشرعليم وسلم نے كوہ أصر كى طرف اشارہ كركے فرا الخاصد اجبل بحبن وخبئ وتركم رايرا بك بهارس جويم كومجوب ركفنات ادريمان كو مجبوب رکھتے ہیں) برجلہ آنحصرت صلے الله علیہ دسلم سے مختلف اوفات ہیں نبوت کو بہنیا ہے جبیاکہ بخاری کی منعد در دانیوں سے معلوم ہوتا ہے جعزت النی منی الترعنز سے ایک روایت بیں آیا ہے کہ ایک دن انحسزت کی نظر کو واحد برائری آب نے النداکہ کہم فرايا و نعبنا و نعبد على باب من ابواب الجنة و صداعبرجبل ببغضناونبغضه على باب من ابواب الناس- تركم د - (سالك بهائه سي جويم كومجوب ركفاب اورهم ال كومجوب ركفتي بن ببها رُحنت كـ دردازو یں سے ایک دروازہ بہے۔ادر یہ عزابک بہالہ جوہم کودیمن رکھتا ہے۔ اور ہم آل کو دستن رکھنے ہیں۔ وہ جہنم کے دروازوں بیں سے ایک دروازہ برہے) غیر مکر کے راستے ہیں اور اُص کے سامنے ایک بہا ڈے صبیب خلافے اس کو دسمن کہا ہے۔ علمار

نے کہا ہے کہ بہاں سے معلوم ہونا ہے کہ وہ نی اور دوستی ۔ نیک بجنی اور برختی جادات

یں بھی ہونی ہے ۔ امام نو دی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ حدیث میں جا بنین سے جو محبّ ن مدکورہے لینی آنحفرٹ کا جبل اُحدکو مجبّوب رکھنا اور حبل احدکا مجبوب رکھنا مبنی جہال ولی میں سے ہے اس لیے کہ النمان اس خص کے ساتھ ہوگا جس کو وہ مجبوب رکھتا ہے ۔ لینینا یہ بہا المجب کہ بہدا بنیا کا محب ہے نواس کی جگہ بہ السرورصلے الشعلبہ دیلم کے قرب بہنت کے دروازے ہیں ہوگی ۔ پہاڑوں کی عشق ومجبت الیہ جب ہوگا دات میں ہے ان میں شئی الا ایسی جبلاء مرحب ہوگا ہوں کو وہ مجبوب الشعلبہ دیلم کے قرب بہنت کے دروازے ہیں ہوگی ۔ پہاڑوں کی عشق ومجبت الی ہے جسے جادات میں ہے ان میں شئی الا ایسی جبلاء و مرحب د ۔ رہنیں ہے کوئی نے گر نہ جب جب کرتی ہے ساتھ حدا لیڈ کے ہوب کر پہا ہر و مرحب کر بہا ہر و محبت کی جب کربہا ہر و محبت سے موصوف ہوں کیا منسل ہے ۔ ہربت

سرحبانی در مهاشیاجا رابیت و در نبرگل زدی بلیل مکیس فریاد علمات محقیق کنے بیں کہ آنحفزت صلے السمالیہ وسلم تام موجودات کے سے مبعوث بوك بنف محض محض والن اور ملائكه كے ساكف مخصوص مرتفع أب نام زام کے رسول ہیں جنی کر نباتات اور جاوات کے لئے بھی ، آمخصرت سے الترعاب وسم كاس بهار معضاب ومانااسكن بالحد فالماعليك بى اوننهبرتر همد وكائداتد معمر حا برس ادر بنی بن با ننه بده ) بر بهلی دلیل اس بات کی ب کدان ان عام اور ا مو بود سے کہ جس کی وجہ سے خطاب کو بھر سے اور عشق و موست عقل اور نیم کے اوال ا ے ہے۔ زمانہ بنون سے پنتر آب کو سخفروں کا سلام کرنا وغیرہ اور آب کی مفارقت سے مجد شرلیت کے سنون کا رونا رجیا کہ پہلے ذکر ہوجکا ہے۔ اس مدا کی عد ف دلیا ہے۔ جى طرح سے باستندگان مدہنہ میں آنخون صلے الشرعلیہ وسلم کے متعلق دو گروہ بو کئے سے۔ بک مومن خالص دوسرامنا فن ۔ اس طرح مفامات بھی دو مبول بل اعتبہم ، کے کئے۔ ای دجہ سے کون عبر منافقول کی جانب ساکنان مجدمزار کی جانب واقع ہوا۔ ادر آخیت بیل کی ان کے ساتھ ووزن میں رہے گا۔ عودہ اصر کے دن این نی اور منافقول كالبربار وه الخفزت كي بمراه روانه بدا. ميكن كود احديك به حاسكاس ك کہ وہ صدیقتن اور محبوبین کا مفام ہے۔ سربہ کے فریب کی سے والی ہو کریے سب

بریخی کے تھا نے بہتے۔ اس صریف کی نا ویں اس مقام کے باست ندول کی تبریت اورعداون كريا اصحاب مجتن سے بعید ہے البسوں نے كماہے كم مجتن ال وتى كنابيب جوانرورسك الترعليه وللم كحجى بس سفرس وابس انتي بورك اس بياركو ديجه كرسيدا إونى مفى كو باكر ببريها وربان حال سي مدينه منوره كى فربت اوراس كے باشدوں كى خبركى بشارت د بنا تفاء ا دربير كام مجتول كاب، اب بھى آئخىندن كى مجبت اور عدادت منابدة الران دواول بهارول بن باباجاتا معدان كي نورابنت وظلما بنت اوروشي و سرورا وردي وعم كى ابل نظرت إدمن بده بنيست بروفت ا وربرحالت بس حب أصد كى طرف نظر كريت بين نوايك كورا وركسد وراس بين متنابده بونا ب-اس كالكار كيناكويا فون حاسركا ألكاركرنام، اوردوس بهار ليني جبل عير ال كوأحدكے خلاف بائے ہیں۔ اور اصر کا لفظ تو صدی مشتق ہے جو تکہ یہ بہاڑ و دسرے بہاڑوں جدا داقع ہولہے۔ مدینہ منورہ کے مفابل میں شالی جانب دومبل یا کچھ زائد فاصلے بر وافع ہے اور بیکی دوسرے بہاڑے تعلق نہیں رکھنا۔ باوجوداں کے جونکاس مفام سے اہل ابان اور توجید کی مدد ہونی ہے تو اس کو اگراس معنی کی مناست سے احد کہیں تو بہترے اس لئے احدث فی ہو گا۔ احدیث سے جو ذات احد مطلق کی سعنت لازمه سے بخلاف عير کے كم عير وحتى كرسے كو كہتے ہي جوبرے اخلاق ادر لیت صفتول کے ساتھ منہور ہے۔

روابنول بن آبا ہے کہ اُ صرحبت کے بہاڑول بن سے ایک بہاڑے جباس يرك كذر ونواس كے درخول سے ميوه كھا دَاور اگر بنہ ملے نواس كے صحواكی كھاس استعال کرو۔ زیبب بنت ببط ہوائس بن مالک کے نکاح بس بھیں۔ اُن سے روایت کیتے ہیں کہ وہ این اولادے کہا کرنی تھی کم اُ حد کی زیادت کے لئے جاؤلومیرے لئے وہا ل

کے نیا بات اور کھاس لینے آیا کرو۔

مريث بين آيا ب كراكك على مل على من اركان الجنف وعبرالي الح من ارجان الناد نركمب : را مدحنت كے ركوں بس سے ابك ركن تب اور عيرجهنم كے دكنوں بس سے ایک دكن برہے اورطرانی نے عروبن عوف سے دوابت كی ب كريخفرت نے قرفا ادلعت اجمال من اجبال الجنة والراجن انهارمن

الهادالجنة والهنة ملاحمون ملاحمالجنة فبل فعالعان قال احد بجبنا و نحبه من اجبال الجنة وورق نجبل من إجبال الجنة والطوى جبل من اجبال الجنة ولبنان جبل من اجبال الجنة والانهار الالهالجة النبل والفلت وسيحان وجيمان والمالاجد بدى وأحد و الخندن والحنين يركم ، وعاديها وحبّ كيها ول بن سيني اورجار منہری جنت کی منروں بیں سے بی اور جارادائیاں جنت کی لڑا بیوں بی سے بی عوش كباكيا بارسول التدوه كون بهادين فرماياكم أحدتهم كومجوب ركفنات اورتم ال كومجو ر کھتے ہیں جنت کے بہاڑوں ہیں سے ہے اور ورفان جنت کے بہاڑوں بیسے ب اورطور حبت کے بہاروں میں سے ایک بہاڑے۔ اور لبزان جنت کے بہاڑوں يس سيدا ورجار بنرس بيل وأن ورسحون وجيحون اورلاابيال برر واحد ا درخت دق اور حنین ، این سنیه کے اس حدیث کو این مختصرین الوہرین و تنی مذ عنہ سے تنل کیا ہے لیکن جنگ کے ذکر سے سکوت کیا ہے۔ لبعن رواینوں بن آیا ہ كه خانة كعب كي بنياد جهر بها دون سے ہے۔ الد فياس و طور و فدي اورون ان و رعنوی اور اُحد ابن سندان مال سدوابن کرتے بی کرتے عنون سد اند عليه والم في فرما باك جب حقارت رب الوّن جل طلاله في كوه طور بريكل فرو له جم مبار عظمت باری عواسمہ سے اوسے اس کے نبین کرائے مدینہ منورہ بیل کرے اور نین مرمعظمین بو کردے مدینه منوره ین گریت وه آجدا ور درفان ا در رتنوی بن اور مكم بن كرنے والے بن حرا و تبتر اور تور بن ورق ان مكر كے رائے بن مرتبہ سے جارمزل رایب بہاڑے۔ جیاکہ مماجدک نذکرے بی اتنان و کرکیا کیا ہے۔ اور رصوی منع میں ہے جو ایک مفام کان م ہے انتے ہی فاصلے پرہے۔ تبر من کے بها مركا نام ب- ابن شببه جابرين عبد النهر صنى المترعنه سدوابيت كرتے بيل كدوي اور بارون علبهم لسلام لبنفسد في إعمره كم معظم من تنزليث لاك وفي وقت مدنبه منوره والم كركوه احديرارام فرما تن كر ما كاه ما رون بى كو بيام اجل بهنجاء كودا صدى بردفن بوك اب محى آب كى فراس بها درمنهورب وجيها كه اس نهرك باستندگان کے بیان بی ذکر کیا جائے گا۔ اور جبل اُحدے اُور ایک مجرب

به کیلے زمانے کے بعض غوبا نے بنائی ہے۔ سرورانبیار کااس بہاڑ پرچڑھنے کا راستہ متعبہ بہیں ہوسکا اور مبحد فتح بین آپ کا نماز بڑھنا جو کہ اختتام بہاڑ پر وافع ہے۔ اس کے متعلق بنوت نبو ہے۔ اس بہارٹر کے بعض غاریں آنخون نے کے جُھینے کا ذکر کیا جانا ہے۔ ایک اور دوسر ا مقام ہے بہاں برآ دمی کے سرکے برا بہتے رہیں ایک نشان ہے جس کی بابت کہاجانا ہے کہ حفور نے اس بھر برنین سن فرمائی مقی اور اپنے سے افدیں کو دیاں بر رکھا تھا۔ علمائے مفاور اپنے سے افدیں کو دیاں بر رکھا تھا۔ علمائے در یک کوئی ایسا نبوت جو اعتبار کے لائن ہو نہیں ملتا۔

وفن كرديا- أتخفزت كے شہدائے أحدير ازرط صفي بن علمار بن مشهوراخلات ب الوداؤد اورحائم این مجمع میں بیان کرنے ہیں کہ آن فنرٹ نے اُحد کے دن فرمایاکہ متہائے معاينوں كو جو كھو يہنى المفارين حيارت تعالى نے ان كى ارواح كوسر حوالوں كے بولوں ي ركھ دياہے۔ حبت كى برول بى داخل بونے بى اور بېشت كے بيوے كھاتے بى -سونے کی قندلیں جوعرات کے سابریں اٹھی ہوئی ہیں۔ اس بی آرام کرنے ہیں اورائ رب سے کہتے ہیں کہ اے رب العزت کون ہے جو ہماری خبر ہمالیے ان محالیوں کو بہنجادے جو دُنیا بیں ہیں۔ اور وہ ہاری حالت سے مطلع ہو کے جہاد سے کو نا بی

حق سبحانهٔ نعالی نے فرمایاکہ س سنجاؤں گا۔ البدایہ آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذين قت لو افي سبيل الله إمواناً بل أحياع عنذريهم بزرفون المائية -رمونا بروتو تنوين بينوين محفري ب اوراحياء برتو تنوي بينون معني بين ترجم :- (اورمن كمان كروان لوكول كوجو الشرك راسند مين قتل ك كنة معولى مرده بلكه وه حبات منذرر كهنة بن اب رب ك نزدبك رندن ن

جاتے ہیں۔ آخر آئیت کے۔

حدیث بیں ہے کہ آنخصرت ہرسال شہدائے اُحد کی قرول برتنزلین لے جاتے اورومات سلامعليكم بماصبرتم فنعم عنبي اللام ق- اين مرمى الشعنبا سيمنقول ب- أب في ما المجونفض ان شهدارك اورس كذرك ا ورأن برسلام بصح نوبر بوگ قبامن كاس برسلام بصح ربس كے حنا كجب ببالنفرا اوردورك شبيدول كى فرست جوا حدى بس سلام كاجواب دينى كمك سے آناد اور خبرس ملی بیں۔ شہدائے اُحد کی کل نعداد کا شار جی فول کے اعتباریت سرب سمنودی کی تا بری بن ایس این ی نعداد مین نیارکیا گیا ہے دران حفزات کے مزارات کامفام نعبن کرنے میں بہت کورشن کی ہے۔ فی دیانہ سیرالنہدے مشهد کی غرن جانب ایک حدیثادی کن ہے۔ جس میں شہیدول کی قب رس بن لبكن قيور كي صوريس بنبس بنائي كني بن رصوال الترعليم المعين -

روابت بے کہ آ محصرت شہدائے احدیس سے دوبین آ دبیوں کو ایک کرے

یں رکھتے ہے او رفر آنے ہے کہ جھیالیں سال کے بعد جب بعض شہدات اُصد کی قرول کو کھو ۔ جیجے فبروں بس آیا ہے کہ جھیالیں سال کے بعد جب بعض شہدات اُصد کی قرول کو کھولاگیا تو اس طرح سے تر وزارہ منتل غیر گل مع کفنوں کے نکلے ۔ یہ معلوم ہمزنا تفا گو یا ان کو کل ہی دفن کہا گیا ہے اولیعضوں کو دبھیا کہ ان کے ہانف زخم ہر رکھے ہموئے ہی جب باتھ کو زخم سے علی ہر کرنے ہے تو اس زخم سے نازہ فون جاری ہوجانا شفا اور جب ان کے باقت کو چھوڑ دینے نصفے تو وہ بھر زخم کی جگہ ہم ہم جانا تھا۔ ان قبور کے کھو لئے کے متعلق جو دا قدات مشہور ہیں ان ہی سے ایک یہ شفا کہ ایک نیف کا عربز ایک جنبی کے ساتھ فون مولیا ہو ان جان ہو جہ دلالت حال کی وجہ سے اور مولیا ہو ایک وجہ سے اور کے مولیا ہو اور جہ ہے اور کے سبب سے اس کو نکال کر علیا جہ دافوں کر نا جا ہتے تھے اور وگورا واقعہ پہنچا کہ نالوں ہیں سیلاب آجا نے کی وجہ سے قبری گھول کئی تھیں اور ذیادہ تراس وجہ سے بھی کہ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی امارت کے ندمانہ ہیں اپنی طرف سے ایک تو ہو سے اکثر شہداد کی قبریں کھل گئی ہیں اور شہید دل کو قبر سے بالا نکالا گیا ،

ا مام ناق الدین سبکی رحمة الدّعلیه نے شفارالنقام میں اکھا ہے کوم عادیہ میں المحالی کوم دیاکہ شہدائی فروں سے منتقل کئے جائیں ۔ ایک بھا در ہ بیرالشہدا مخرو بن عبدالمطلب کے بائے مبارک برلگا۔ اس سے فون جاری ہوگیا۔ بیان کرنے بیں کہ معاویہ کے عابل نے چیئر کھو دنے کے دن مرینہ ہیں مُنادی کردی تنی کہ امبالمومنین کا جہنہ جاری ہو دیا ہے۔ دالتہ اعلم۔ کرے کسی دو مری حگہ لے جائے۔ دالتہ اعلم۔

بعن شہرائے اُصراس مقام کے علاوہ دوسری جگہ بھی دفن ہوتے ہیں۔ کیو بکھ آمخسنرٹ نے یہ فرما دیا مقاکہ جیخض میں حگہ شہید ہواں کو دہیں دفن کہ درسنان بن مالک بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں کیو نکہ آپ کا انتقال اندرون مدینیہ ہوا تقادا وراُسی حبگری حگہ براب آب کامشہد ہے منی النہ عنہم اجمعین۔

## 

برال ادست دک الله واسعدک دهنان به بهت می حدثین آنی بین بعض احادیث انفشل صلوات الران کی زیادت کے فعنائل بین بهت می حدثین آنی بین بعض احادیث قرشر بین کی زیادت کو صرح الفاظیم بنلاتی بین اور بیعضی دومر ک فقطول کے سائفا سی طرایفتر برگویا بین کدان بین به مذعا بھی شامل ہے اور بیر مطلب بھی حاصل بوسکتا ہے لیکن و حدثین جن بین دیادت کرنا صرح کفظول بین ثابت ہے یہ بین بید حدثین تفذلوگوں سے مدشین جن بین دیادت کرنا صرح کفظول بین ثابت ہے یہ بین بید حدثین تفذلوگوں سے منعدد طریفوں بر بہم کا کس کی بین بین اور اکثر خس کہ دور کے موجودت کو بہنجی بین اور اکثر خس کردور کے دور کی بین بین اور اکثر خس کردور کی بین کی دور کی بین بین اور اکثر خس کردور کی دور کی بین کو بین بین اور اکثر خس کردور کی دور کی بین کو بین کی دور کی بین کی دور کی بین بین اور اکثر خس کردور کی بین کردور کی کردور کی بین کردور کی بین کردور کی بین کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کردور کی کردور کر

صرب اول ـ من زائر فابری و جبت له شفاعتی نرجم ریشن میری فبر شراعب کی زبارت کرے میری شفاعت اس کے لئے داجب اور لازم ہے۔ فرنزليب كانبارت كريك داكے كے لئے ال خصوصيت كى خاص وج ہے كيو كم جمال الخصرت كانفاعت كانعلن ب اللهمت سيمملان كونوازادا كاوراب یہ کرم فرمانی ا ورموس نوازی جملہ مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ لیکن بہاں بزیناعت مرادخاص شفاعت بع جودرجز فاص کے صول کا ذرایبہ تو گا۔ ان سے علادہ عبد زائن کا بے زیادی اعمال اور کنزت فضائل کے باوجودال دے بریم بہنا میترنہ وگا۔ جى طرافة سے انخفزت كے بعض اصحاب كو آب كى بفيد اكمت برخصوصيت حال ب تام عمر براید نظرک آل سرود کے جال با کمال سے مترف نہ ہو ہو۔ ای سفا کے بھوٹ برزر والا ہے بادجود بجر بر کلام وجوب شفاعت کی خرد بنا ہے اس کا واقعت الورا بروجاناا للن عزورى ب كرامخصن كى س كاوعده فرمايا ب-ادرالفائ عبدكا وعده جونكه الخفزت كي طوف سے بواہد ال لئے عزور إدابوكا اور برو وسرول کے معاملہ میں جواز اورامکان کے دیجین باتی مہنا ہے۔اس کے علاده دارك كي برنادت كي به كد ده دين اسلام برمرك كا-يرجي بدانامي

انصل الصلاة والسلام كى بركت كے طفيل بوگا. وہ ان طرف كه تنظاعت كے بيت دين

صربیت الی - من تراس قابری حلت لد شفاعنی ترکیب، درجن بهاری

قبری نیارت کی ۔ اُس کی شفاعت بما سے اُوبر لازم ہے ۔ تیسری حدیث ۔ من جاء نی زائر الانعدله حاجة الان بارتی کان حفظ علی ان اور شری کی ان القیم نے ان اور شہر ہوا ہو ہا القیم نے ارکی برواجب ہے کہ ہم اُس کے اور شہر اس کو حاجت سولئے ہاری زبارت کے توہم میر داجب ہے کہ ہم اُس کے شیفع ہو حابی دن قیامت کے ہے دونول حدیثیں حدیث اول کی تقریبًا ہم معن برلیکن تیبری ہیں صدق واخلاص کی یشرط عزور موجود ہے اور انسان کے افعال داعمال کا تیبری ہیں صدق واخلاص کی یشرط عزور موجود ہے اور انسان کے افعال داعمال کا

دارومرارا خلاص بى برب بروهی صدیث۔ من مج فنرارف بری بداروفانی کان کمن زارنی ف حیافی۔ فرماتے ہیں کہ بیری فرکی زیادت میری وفیات کے بعد میری صحبت کا حم رفعنی ہے۔ کو یاجس شخص کے میری قبر کی زیارت کی گویا دہ تحض میری زندگی میں میری صحبت سے فبعن ياب بهوا - ال حديث سے حصرت مسيد كائنات صلے التد عليه وسلم كي صحت حيات كانبوت ملناب ببين المسئله كالخفين بالتفصيل آخري باب من كي جائے كي اس مدیث کامضمون اس است ارد کا جو صدیث اول بی بیان کر گیاہے موہد ب لیعنی از کے لئے مخصوص اور ممتناز ہونا حضرت رسول مختار کی فرکرامت تنار کاکہ جودورول کے لئے بہیں ہے۔ جس طرافیت سے آنخصرت کے اصحاب زیاد فی فصیلت اور کرت تواب بين منازين بيكن ال تشبيه سي بدلازم بنيل أنا ب كراب كي فركازيادت كرف والا من كال لوجود صحابى كے حكم بس تهاركيا جائے ليے بانام فضل اور تام احکام بین اسے کھی نزید کرایا جائے۔جی طرح تواب بی آ تخفرت سیدانام سے كى مديث كاس لينا احكام نزعيب كے لئے متبت بہيں ہے باد جودے كم آب كا تواب بس دیجینا مجه ورحی ہے۔ بموجب حدیث من رأی فی المنامرف فل راءی الحن ـ نزمم : - رجى تحفى نے مجدكو تواب بى د مجمالي مجمى (-las-) با بخوب صدیت من جا البیت ولید بنرس نی فق جفانی ترجمه ( بن شخص نے فائد کو برا الدرمیری ذبارت منی مجویرظام کیا) ۔ آنحفرت سے الدرمیری ذبارت منی مجویرظام کیا) ۔ آنخفرت سے الدرمیری ذبارت منی کی ذبارت مال منی کرنے پر وعبد ہے اور جے کرنے کے بعداس نظیمات سے محووم رہنے بر بنیم اور بر مرزن ہے کیونکہ آنسرور کی مہت بی خواہش تھی کہ آپ کی اُمت نواب حاصل کرے اور بر آپ کی اُمت نواب حاصل کرے اور بر آپ کی اُمت نواب حاصل کرے اور بر کی اُمت برکمال شفقت ہے۔

حریف بی من زاری الی المدرید نه کنت له شفیعیا و شهیدا - از جریف بی برای کے لئے بیفع ہوں کے از جریف کر ہماری زبارت کرے مدینہ میں بم اس کے لئے بیفع ہوں کے اور گورہ ) شفاعت کم لئے اگر ہوگاروں کے لئے ہوگی۔ اور شہادت اہل طاعت کے لئے ابک روایت میں آباہے من شاوف ہوگی کنت له شفیعیا و شهیدی ا

حدیث سانوس من زاری متعمدا کان فی جواسی ایم القبلت و من مان فی احدا لحی مین بعنه الله من الا منین اوم القبلت و من مان فی احدا لحی مین بعنه الله من الا منین اوم القبلت و فرانے بیں جو تخص میری زبارت کرے اور اس کو مفصود اصلی سمجے - فیامت کے دن میرا بروسی موگا اور جو شخص کہ حسرم مکہ یا مدینہ میں مرک قیامت کے عذاب سے امن میں ہوگا ۔

حديث المقوس واللبى صلى الله عليه وسلم من ع حجة السلاه و من الرقب رى وغنى عزوة وصلى فى بيت المقلس لحدلسال الله عزوجل في ما افترض عليه والله حديث بين فرلوبت ع كى فضيلت اور حفرت سيدانام كى فرست رليب كى زيارت ركفّار كے ساخة جها دكرنا - اور بيت المقدس ميں كاز اداكرنا - جو نبيك لوگول كا مفام بين وكرك كئ ميں اضال دكان ابت كريم مخصوص جوالين فراكف مخصوص كان بي جي اجا با مجموعة امور كے اوپ بي فردًا فردًا برمترنب به گا والند علم -

اورمنا بی کا ارتکاب نه کیا گیا بو اور رباکو دخل نه بهو حقیقنا به رج دربار خداوندی بین قبول بهوگار اور برالنرکے فعنل سے حاصل بهونا ہے۔

حدیث دسوی - من زاری مینا فکالدازاری حیاو من زار قابری و جبت له شفاعتی یوم الفیله و مامن احد من امنی له سعة فدر جبت له شفاعتی یوم الفیله و مامن احد من امنی له سعة فدر سعد بردی فلیس له عذب - اس مرین کے معنی صربین اول اور چوکفی کے مفہون پر مشتمل میں ۔ یا بخویں مدین کا مضمون بھی اس کے موافق ہے ۔

گیا رهوس حدیث و حضرت امرالمومنین علی رصنی النّه عنه سے روایت کرتے ہیں۔ من زارت بری بعد موتی فکالف زارتی فی حیاتی و من لمم بزیر قبری فقل جنانی ۔ بیکھی جو بھی اور با بخوس حدیث کے مضمون کے موافق ہے۔ بیکھی جو بھی اور با بخوس حدیث کے مضمون کے موافق ہے۔

حدثین با دیمویل حضرت علی رضی الشرعت می دوایت ہے من سال لوسول الله صلے الله علیہ و سلموال مرجة والوسیلة حلت له شفاء تر بھی الفیضہ و من زار قبر رسول الله صلے الله علیہ و سلموں ن فی جوارس سول الله صلے الله علیہ و سلم نرجی ( بوتی فی کی دوارس سول الله صلے الله علیہ و سلم نرجی را بوتی فی کہ الله علیہ و سلم کے لئے دُعاکرے اس کو قیامت کے دن درج اور وسیل کی نفاعت بھی حاصل ہوگی ۔ اور جو تحفیل کہ جناب رسول مقبول کی زیادت کرت ہوگا بیاری منظول سے کے الله کمترات عی کر الوسیلة و بیر وسیس منظول سے کے الله کمترات عی کر الوسیلة و بیر اللہ جنا المؤید الله عید الله حدیث کے لئے طرق منظ بیر اللہ جنا المؤید کے لئے طرق منظ میں اللہ جنا اور مرایک حدیث کے لئے طرق منظ میں اللہ جنا اللہ حدیث کے لئے طرق منظ میں اللہ حدیث اللہ حدیث کے لئے طرق منظ میں اللہ حدیث کے لئے طرق منظ میں اللہ حدیث کے لئے طرق منظ میں اللہ حدیث کی گئی ان طرح سے مسید علیہ المرح نے کہا ہے۔

فصل منجلدان احادیث کے جن سے جیات انبیار صلوات التعلیم ثابت ہوتی ہے ۔ نصوص قرآنی کے علادہ نمرہ شہرا اور مقا نلبی فی سبیل اللہ کا حیات بیں مذکور ہیں۔ ایک حدیث ہے ہے کہ ابو نیط تفالوگوں سے نقل کرتے ہیں انس بن مالک سے دوایت ہے۔ قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبو دھے مدیصلون ۔ ترجم ۔ در فرمایاکہ انبیا ابنی قرول ہیں ندہ ہیں اور خازیر سے ہیں اور وہ حدیث جو خاص کر آنخونرت ضلے الدیمایہ

سلم کی حیات کو نابت کرتی ہے۔ اور بہت منہور ہے۔ مامن احل اسلم علی کار ح الله على دوى حتى ادد علينه السلام - نرجم ركوني البائض بني بعد و محديد سلام بھیج مگرالترنعالی مجھ برمیری روح کو والی کرنے ہیں بہان ک کہ بین ای نہ اس كے سلام كا جواب دنبا ہول ، ليكن علمائے اخت لاف كباہے - اوركبا ہے كه ب فصبلت ہراس تحض کے لئے عام ہے جو شرف اسلام سے منزون ہو جا ہو تو ا ہ قرشرلف كازائر مهو باغائب و درس مفام بريمي بو بابر دائرين فرشرلف اور مدینہ منورہ کے حاصرین کے ساتھ مخصوص ہے۔ بعضے علماراس طون کئے ہیں کہ یہ نسبان زائرین کے لئے محصوص ہے۔ ای قب رکے و بینر برجو احدین صبل کرنے الترعليم كي رواين بين ہے۔ ماص احداسيلم على عند فاريرى برحميد: رئيس ب كونى تخص كر جوسلام بيني مجدير ميرى فرك زديك-) اى كلام كى تحفين فرك سے بعض مناخرین فضلار نے کی ہے یہ ہے کہ سلام بھیجنا میدانام صلے اندیند سلم بردوسم كا ب اول سم بيكه ارادة دعا اور درخواست كا بور النرنبارك د تعالي كے دربارے حفزت رسالت برنزول سلام اور رحمت كا فوا و لفظام ا سے ہو باغائب سے۔ اس کا لین والا دربار ہی جا صر ہو بانہ ہولیکن وہ کے لسرم على محديا كالسلام عليك بارسول الله المن كولعن عمائك طاب رسائت ك ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ اور اس کا استوال غرکے لئے منع کرتے ہیں۔ مگر طفیلی اور الله كى حبيب بن استعال كيا حاسكا ب، دومرى قىم بديد كداى سي مقندود سلام ا ورنعظیم ہو جیباکہ زیادت کرنے والے فرنزلیف پرنہنجنے کے بعد کہتے ہیں! جى طرح كە محلى من آنے والاالل محلى كور الام كزنا ہے ليكن بركيفين مخصوص آ تخدرت کے ساتھ بہیں ہے بلکر الم بحوجب حکم نزلین می جواب کا ہے توان روبروسلام كري ياكى فاصدك درايدسلام بجعيد اور ننادع عليه سلام والسلام بهن بي منتي بين كه ال دا جب كي ا دا يكي كرير و الربي محملت عدد وبناسلام کا فتم اول بھی انابت ہوجائے تو کھے لعبدانیں ہے وردو سرک قسم میں جواب کا دینا لیلور استیار کے ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ تی سیانہ تعالے ابنے جبیب سے الدرعلیہ وسلم سے فرمایا جو تحق آب کی اُمن بیں سے

آب برایک مرنبه سلام بیسے بین اس بردی مرنبه سلام بیجول گا۔ ظا ہرابہمعلوم ہونا ہے کہ بیشم اول کے ساتھ مخصوص ہے۔ ای طرحت لوکول كما ب اورنساني في سند مجيح كے ساتھ ابن معود رضي الندعن سے روابت كى ہے كہ المخضرت صلے الدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق شرحانہ تعالیٰ نے بہت سے فرنتے ہیا کے ہیں جوزین میں میرے ہیں۔ اور میری امن کامسلام مجھ کو سنجاتے ہیں۔ یہ غائب کے متعلق ہے لیکن جو شخص کر حاصر ہے س کے متعلق در حدیثیں آئی ہیں ہی حديث سے معلوم ہونا ہے كہ آنخفرت أى كے سلام كوستے ہي اور نبض لفيس خود جواب بینے ہیں۔ جیا کجہ حدیث سابق کامضمون بی ہے اور ابن عمر من الندعہما سے روابت ہے۔ مب علی فی قابری رددت علیدر مضلی علی فی مکان اخربلغونید: ترجم ، د جوسخص کے صافی جھجنا ہے مجھ بر مرے روضے کے باس میں توداس کو جواب دبنا ہول ۔ اور جو شخص کہ صالوٰ جھینا ہے مجھ بر دوسرے مقام سے وہ مجھ تك بينيات بين اور دوسرى صريت جوكه دلالت كرني بع عبيت كي حالت بي ایک فرمت نه مفرد ہے جو آنخفرت تک مسلام بہنجا یا ہے۔ ردابب ب الدبر برواشى الترعم الترعم مامن عبدلبيلم على عندف برى الاوكل الله بماملكا يبلغني وكفي اجراخن ودينالا وكنت للتنهيد وننفيع إص القيلة تركب، دركونى بنده اليابنيل ب كرجو سام بھے ميرے روضے كے زديك كر مفرركرناب الترنعاك ساتفال كابك ورسنده ببنجانات ميرك باس اور کفایت کرنے ہے الندائی کے اجر کو دنیا اور آخرت بی اور ہوں گابی ای کے لئے گواہ اور شفیع دن قیامت کے دالترانام وجراوبی یہ بوسکتی ہے کہ برورد کا دعالم کاب فاعدة جارى بركاكم ايك فرست مدوبا رسالت بن مفرد بننا بدكاكه بندول كاسلام بہنجایا کرے جبیاکہ باوتا ہوں بن در منورب باوجود اس کے تعبق خالص بندے اورخاص مفرب اورتام كشد دلول كاسلام فود بخود سنته بهول اورم لفل لفيس

اورخاص مغرب اور تام مثلت دلوں کا سلام خود بخود سنتے ہول اور مرتفی نفیس جواب دینے ہول اور مرتفی نفیل اسلام خود بخود سنتے ہول اور مرتفی نفیل جواب دینے ہول عبدلی جوا کار ایک صدیث بیسے ہیں۔ احکام صغری بیں صحیح اسناد کے ساتھ این عباس میں النہ عنہا سے روابیت کرتے ہیں کہ آنحفزت صلے الشرعليہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوکوئی شخص مسلمان مجائی کو دنیا بیں مہیجا ننا مقااب وہ اس کی قریر گذرا اور

سلام کیاتو وہ اس کو بہجان کر سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور ابن عبد البرائے بھی ہوری کے ساتھ

کی تھیجے کوتے ہوئے دو ایت کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے بھی معول لفظی فرق کے ساتھ

اس کو نفل کیا ہے۔ بیزا مام عبدلی کتاب عاقب بیس حفزت عالت بھی اللہ عنہا سے

ایک حدیث دو ابن کرنے ہیں۔ مامن دجل بزو دقبرا بدیہ فیجیلس عندلا الا استانسی بہہ حتے بیقوم۔ نرجم ، اربہیں ہے کوئی آدی ہوا ہے کوئے دی آدی ہوئے دیاوت کرے اور اس کے نزدیک بیٹے مگر دہ اُسے اسیدت پکرتی ہے کوئی توثی ہوئے میں اللہ عنہ سے دو ابن کرتی ہوئے میں اللہ عنہ سے دو ابن کرتی ہیں کہ کوئی شخص اپنے شاما کی قبر رکز ہے تو صاحب فیاس کو بہجان لینیا ہے اور اگر اس برسلام کرو تو و و فین اس کا جواب دینیا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فہوم کی بہت سی صفیدی ہیں اور کیت ہیں کہ واب ویک خواب دینیا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فہوم کی بہت سی صفیدی ہیں اور کیت ہیں کہ ویک خواب دینیا ہے۔ سمنودی کہتے ہیں کہ اس فہوم کی بہت سی صفیدی اللہ علیہ سیکہ ویک منعلیٰ کہنا۔

بادری تونیق عری الایان بی الیان بی الیان ای تحیم سے دواین کرتے بی کرا ایان نے كماكم من في تارورسك الترعليد والم كو خواب بن ديجها بن في عوض كياكم يارسول جولوك آب كى زيارت كو آنے بن اور آب كوسلام عرض كرتے بن كياآب ال كاسانم ستنين آب ك فرما بالعددار دعليهم سالين سنا بول اوران كرسام كاجواب بهى دينا بول- ابن تجارف ابراسيم بن بشارس ردابت كى ب ود بي بین کر بین نے ایک سال جے اوا کیاا ور آ کھزنت کی زیادت کے لئے سبنہ میں آیا۔ جب آب كى قرت ليب يربينيا اورسلام عون كيا تواندر سيبن ني ابك آواز فن كدارسناد فرماني بس وعليك لسّلام-اى طرح اوليار التراور أمنت ك نبك لوكون سے بہت سى باللى منقول بن اور تام علمار متفق بن كە الخون سى الم علبہ وسلم کی وفات کے بعد حیات میں کوئی شربیس ہے۔ اور ای طرافع سے تام انبیار عليها الصلوة والتعليم ابى قرول من ال حراث كما كفاذ نده بن - جومات شهرائ کا بن ترہے کہ جس کے امتعان قرآن مجب دبیں خبردی کئی ہے اور کبوں نہ ہو آئینز صلے النہ علیہ وسلم سیدالشہدا بین اور شہیب روں کے اعمال آپ ہی فرازو ين بين. آلسروركارك ارك اور ماياب كاعسى بعدد فان كعلمى فى حيافى ـ این مبراعلم لبدونات کے مثل اس علم کے ہے جو میری حیات میں تھا۔ اس کوحافظ منذر نے اور ابن عدی نے کامل ہیں روابت کیا ہے۔ اور ابو لبلی ثقہ لوگول سے نتل کرتے ہوئے۔ انبیار ابنی قرول ہیں زندہ نتل کرتے ہوئے۔ انبیار ابنی قرول ہیں ذندہ بین اور خان اور خان

بيبقى الن رصى الندعة سے روابت كرنے بين اور تيجے كرنے بين كم الا نبياء لايتركون في قبوره مد بعد الربعين ليلة ولكنهم لصون بين بدى الله حنى نيفخ في الصوى يُركم بسم در انبيار عليهم الصالح ق ابني قرول بن جورت جاتے بی ابدجالیں دن کے لیکن دہ کازراصے ہی اللہ کے سامنے بہال الله صور مجونا جائے اللہ الم محت اللہ الم صحت اللہ عابی أو صریف کے لفظ . إن بن مراد به ب كرقبرس البيار ك حيات دائم ب البكن حالين دن كازادر عبادت ظاہر مہیں ہوتی ہے۔ بہینی اور بھی کیتے ہیں کرانبیار علیہ السلام کی حیات ہے بنت سی میکی صریبی ولالت کرنی بن ال کے ابدو کر کیا ہے کہ جب آئفزت موی سبب السلام بركذات توحصنون في فرما باكه ده اين فريس الزره وسب بن اي طرح کی اور دومری صربیل می بین کرآ مخضرت کے انبیار سے ملاقات کی اوران کے من تند خازا دا فرمانی بسلام الندامجين بيه في كين بين كمان تام احاديث كا دارو مدراس بات برے کرفق بھانہ افعالیٰ انبیار علیم السلام کی روجیس وفات کے بعد ا نابدوایس کردیتے ہیں۔ اور بیر حصرات اللہ تعالے کے نزدیک مثل شہراکے أر ناره إلى - أس ك إبه رساعفذ لفخذ اولى محكم نفس فصعف من في السّموات ومن خ الاسرض برجب برا بے بوش ہو جائیں کے جو آسانوں میں ہیں اور جو زمین نا بال المان كالدرجى الركي الركيك كاداى سيبالاذم بنيس أنا كمن كل الوجودت جد الله مح كمان حالت بين شعور حانارب كا- اور لعضول في كماب كم شبدا كم الى ك وجرس ال مم سيمتني بين اللاما شائع الله بہنی کے بین کہ بیجے صربت بیں آیا ہے کہ جمعہ کادن سب دنوں سے العنل ب- منم ال دن كزنت سے مجم بردرود برها كرور متبارا دروداس ون مرساس من بیش کیاجا تاہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول ہانے دردد آپ

بركس طرح بين كي حاليل كي مالانكراب بوسيده بروكينهول كي آب نے ادر شادفر مایا کہ الترنیا سے انبیائے جم کوزبین برحرام کردیا ہے۔ اور براز مجے لوگوں سے نقل کرتے ہوئے عبدالترین مسعود رضی الترعناسے روایت کرتے بين كه وتخضرت في فرمايا كه التركناك في بين سه البي فرن مفردكرر كه بن جوند بین پر بھرتے ہیں اور مجھ کو میری اُمنت کے اعمال بہنجاتے ہیں اور آپ لے فرمایا میری و فات ممہالیے کے بہرنب اس لئے کہما اسے اعال جب برے سامنے بیش کئے جا بیس کے تو جو بزیک علی ہو گا بیں اس برخدا کا ان کر اداکروں كا اور جوبرے بول كے اس بر كہا ہے لئے استعقاد كروں كا استاد منصور بغدادى مجنة بين كرمحفقين علما في متكلين قائل بين كررسول فدا صل الترعلية سلم دفات کے بعد زندہ ہیں۔ آب ابنی اُمن کی اطاعت سے خوش ہوتے ہیں اور انبیارعلیم السلام کے جم قرکے اندر اوسیدہ ہنیں ہونے۔ بيه في كتاب الاعتقادين كت بين كم انبيار عليه السلام كي ارواح قبض كيا کے بعد مجردال دی جاتی ہیں۔ اور برسب خدا کے نزدیک شہدا کے مثل زندہ ہیں۔ اسى كتاب الاعتفاد بين بيقي مسيقي المين كما نبيار علبه السلام كى رُوجِين قبين كرك كے بعدائ بردایس کردی جاتی بین ۱۰ در ده حصرات خداکے نزد دیک شهدای طرح زنده بیں - اس کئے کہ بینم برخدا صلے اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بینم وں کی ب جاعت سے ملاقات کی تھی۔ صاحب تلخیص جوشافعی المزمب ہیں کیتے ہیں کہ سنخصرت كاجو مال أب كے بعد باتى ربائفاده آب ہى كى ملكبت بين رباجبيا كم حالت حیات بین تفار ورنه کی ملبت بین منقل بنین بواجس طرح که مردون کا منتقل بد جأناب ادرال كاميرف ال طرح مفاكه بلالحاظ حصه كے آب كے اہل وعبال بر خری کیاجائے۔ جیبا کہ میراث میں کرتے ہیں۔ اور اس کو آلٹرور کی خصوصیات ہیں سے شارکیا ہے۔امام الحبین کے اس قول کی تفیح کر کے فرمایا ہے کہ انخفزت صلے اللہ علیہ دسلم کے منزوکہ بین صدیق رضی النرعن کے قاعدہ کے موافق ہے۔ان اکا بہر علماركا كلام تقاصر كرنا ب كدا حكام دنبابل بهي حبات كونابت كباجائ ابندا انبيارنكيهم السلام كى حيات شهدائى حيات سے خص اوراكمل وائم ہے يہى

ندسب مخدار ومنصورت يذكه جبيا كالم يبنى سي لبعن مفامات بيظام ك باور معلوم ہونا ہے کہ انبیا کی تیات مثل حیات شہدا کے ہے بلکہ بیقی کی مراد افضل حیات کی تشبيه ديناهم اوردنع استبعادكرناب، مركميع خصوصيات بنداوراس سور ين اعراض بنين كيا جاسع كار بصف عليار في النفام براعر الفن كياب اوركهاب كم اكراس حيات سےمرادوه حالت ہے جوتن سبحاء تعالیٰ نے نہيدوں كےسات البت ك باورفرما يب بك أخباء عِنْ لا رَبُّهُم يُونَى فَوْنَ سَا بيح ب ليكن ال بأب بين كوني خلاف بيس ب كرنهب دا براحكام مون مثل ملبت وغیرہ حاری ہیں۔ اور بیا کہاہے کہ امام سے تعجب ہے کہ خود سکتے ہیں۔ مَاتَ رسُول الله عن كم انسولة و مات وهوس اص من العشرية -ترجمه : - دا تنقال فرما با رسول خداصك الشرعليه وسلم ك أي بيوبال مجبور كے اور انتقال فرمایارسول فدانے اور آب راضی تھے دیں سے آتحنزت کی طرف موت كي نسبت كرية بي ميرا ثبات حيات كس طرح بهو كا. ورزكني كنة بي ك كونى لعجب كى حبكه بنيس ب كرة ب في انتقال فرما با ورالد في زنده كبا. غایت المرام میں شہرستان امام الحربین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں کے بهان كباكه بيغير خدا تسك التدعليه وسلم زنده بس اورجولوك ٢ برعملاة وساام بصحة بن آب ال كوخود سنة بن اورشفار النفام من سبلي رثمة الترعليه الني بين كه بني عب الترعليه وسلم كي موت والمني بنيس ب جن سبحان أناك إلى المرب دالفر مون کے بعد زندہ فرمادیا۔ اور ملکبت کا انتقال وغیرہ ال موت کے ساتھ بروط ہے جودائمی ہواور بیرجیات شہرا کی حیات سے اعلی اوراکمل ہے۔ دور کے لئے حیات کا بنوت بے سنبہ اور بے انتخال کے سے اور صدیوں سے تابت ہو ہے كرانبيا كے اجهام بوسيده بنيا موتے اور نام مروول كے لئے روح كاجم میں لوٹنا تابت ہے۔ اگرجب وہ شہرانہ ہول کالم توبدن کے اندر روح کے طرح قبام کرنے سے ہے کہ اس قیام سے وہ اس طرح زندہ ہوجس طرح دُنیا میں تفا۔ الغررون كے بى ركاد دے اور بيريات التركالي كى قارت بين ہے۔ اس لئے اروع کی حباب دائی اہل سنت وجاعت کے نزدیک ایک عادی بات ہے۔

نه عقلی اور مفل اس کرها نیز بھی رکھتی ہے بسیس اگرکوئی دلیل منی صحت کد نیکھے نو اس مراعتقاد کرنا واجب ہے۔علمار کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے ، دراس کو ناہت کرتی ہے۔

موسی علب السلام کا قبریں رحیباکہ ی بین بی آباہے کا زادا فرمانا ابقی بالیے حیم کا نقاصا کرناہے جو محل حیات ہوا دراسی طرح سے جو صفات شب معراق بی نار کو ۔ جو نے ہیں اور انبدیا رعلیہم السلام کی طرف اساد کئے گئے ہیں سب اجسام کے صفات ہیں مدانہی س

تهام ابل سنسن والجهاعت ال برعفيده ركفت بين كرسب مردول كے لئے اورخال كرا نبيارك كي الدراك منتل علم وسمع ثابت سب اورلفين سب كرويات برميت کے لئے قربی عود کرتی ہے۔ حبیباکہ احادیث بیں آیا ہے۔ اور برنہیں فرمایا ہے کرمیات عودكرنے كے بعد فرس بجرموت آتى ہے بلكہ فرك تغمت باس كے عذاب كو قيامت الكادراك كرنا ليم كارا وربلات براس قيم كادراك حيات كي سائف منزوط ب لیکن پر کھی ممکن ہے کہ کسی جُزی حیات اس کے اجزا میں سے کافی ہوا ورائ تمرن صانت ص طرح دنیا میں تفی نابنت نه بولیکن جو دلائل حیات انبیار دالت کیتے ہیں ال کا تفاصا ہو یہی ہے کہ ان کی حیات غذاہے ہے برواہ ہونے کے باوجود البی ہد جسی دُنیا بین کشی کیونکم غذالو دُنیا بین اسباب عادیہ سے ب اور جن سبحانز فادری كه غذا كے بيخ بھي زيده ركھيں اور حيم مبليق البي كيفينيں اور حاليان بيال فرمادي کہ ندا کی صرورت ہی باقی نہ رہے۔ جس طرح کیمی کیمی خوشی ا ورغم کے حاصل ہونے بر مداول کھانے بینے کی صرورت بہیں ستی بکہ باوسی منہیں آنا۔ حالانکہ ہم اسبم کرنے ہیں کہ غذاحیات و لفائے بران کے لئے سبب ہے لیکن کو فی دلیل اس کے حدر بہیں یان حیاتی مکن ہے حق سے ان اتحالے کے باس الیے دوسرے اساب بھی ہول جو برن وباتى ركه سكبى رندعك كالشبئ فالربريط

مسائرہ بیں ف روزہ المحققین کمال الدین ابن البام رجمت المترعلیہ فرطتے ہیں کے ذریعہ المام سے کہ جن کے ذریعہ کے ذریعہ اللہ میں اس برمتفق بیں کہ فر بیس مع کی حدثک لوٹانی حانی ہے کہ جن کے ذریعہ سے مردہ فیرکی تفسن اور عذاب کا دراک کرسکے۔ بہنت سے اشاعوہ وسے نبیہ مرقع

بال بعضے علمار سے انبیار کی قرول ہیں ان کے موجود ترفیا ور نابت سبنے میں البت معلام کیا ہے۔ کلام کیا ہے۔ معلام سبنے علار الدین قونوی جومحقفین علما کے شافعیہ سے نعلق رکھتے ہیں فرط تے

بن كريج معلوم بداب وه بيب كم انبيارعلبهمالسلوة كى قرول بن ال كى ال طرت کی جیات یا وجودجی طرح سے وفات سے پہلے تھا اور ان حضرات کا فروں کے اندر مرادت اوراستفرار فروعي مسأل بين سي نبين ب حب بين دلائل ظنبه غير قطعيك في بوليس اورمثابده فارقى سي بنابن موجكا بكدان كوجو حيان وفان سيب حاصل منى وه زوال بزير بوكئ اورأى حيات كے عود كا دعوى كرنے كے لئے كونى دلبل قطعي اور واضح حاسيخ و تاكه بن سے اعتقاد حال ہود با دجود بكه مم ان عنزات كى حيا كابردردكارجل جلاله كے نزوي اس تيات كے سانداعتقاد ركھنے ہي جواس تبات متعادف ساعلى اوراننرف باورتم ببرهى اعتقاد ريضي كرآ تخدرت سلوات علاين سرية المهمى عن ربا جنت الما وى كے زدیك لينے ربين اعلى كے ساتھ بن ا وربه حالت بهن بي الفنل و المل ب ال حالت سے كراب فربس فقيم بول اگرج حدیث شراعب سے نابت ہے کہ موس کی قبر بس بمقدار درازی نظرے کف و کی كريت بن أو بجرسرورانبا صلے النر عليه والدوسلم كى فبركے منعلن كيا كہنا يبكن آب کا حبّت اعلیٰ میں رمبنا جس کی جوانی مثل جوانی آسمان وزمین کے ہے ہے۔

بی اکمل واعلیٰ ہے۔ با و جود بہر صدیف بین آباہے کہ انبیا کو جالیس دن کے بعد قربین نہیں بچوڑتے ہیں۔ اور بہر صزات اپنے بردرد کار کے نزد بک قیامت تک نمازیں بڑھتے ہیں۔

دوسری صدیت بین ہے کہ میں اپنے برورد کارے نزدیک اس سے زیادہ بررگ بو کہ جھے کو بین دن کے لیار فیریس جھوڑی اسے ظاہر ہوگیا کہ لفین کے لینا انباطلیم كاابى فب ميں اس حيات كے ساتھ اقامت كرنا جو وفات سے پہلے تفى اور ن ك ہے کہ دہیں آپ کا قبام دائمی ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے جب کہ ضجیح صدیث میں آیاہے كرة تخصرت نے موسی علب السلام اور دوسرے انبیاصلوٰ والترعلیم المعین سے آسانول بين ملافات كى ب، لب لطبيق برب كران حفزات كي آسانون برفيام ز ما ہونے کے با وجود بہ بھی کھی دوسری حجر بھی منتقل ہوجاتے ہوں تواس بمعلوم ہواکہ ان کا فرول کے اندر دائی رسنالازم بنیں آیا۔ بہال کی ونوی كاكلام تفادان كے لفظول سے ظاہر بہونا ہے كہ ال كو جونزدد ہے وہ قبر كے اندر دائمی حیات اور دائمی قب ام میں ہے۔ لیکن اصل مدعا البنی بنوت حیات بروردگار عالم ك نزديك نابن اورسلم ب لوجب بنوت دليل قطعي نش وآن كے دمناكب كلام مذكوركو كرسه فرمالے كے لجد تو دى جيتے ہيں كہ اليى دوسرى حيات كے بوت بن جواس حبات معبوده اورمعلومه جبی ب رکه غذاعا دنا حاصل نبیل مرسلنی). كونى تحبيرا ورتردد ببس ب-رن كاختال كاخال صرفرك اندرد المى قب اس حیات کے ساتھ کرنے سے ہے جودفان سے پہلے تھی لیکن اس مقام برکلام کی كنجابش بالرغورس أشاحات كومكن بالدفابل فبول بواور ده برب كرفطي بال سے اصل حیات ثابت ہونے کے بعد رحبیا کرفود انہوں نے قریس عدم ددام کا عراف کیا ہے اور الا نبياع لا ينروكون - وانا اكوم علائرتي ـ به دو صرتين لاركيف مرنا كوتفوية دی ہے آوالا بنیاء احیاء فی قبور صم لیصلون کے وارد ہونے کے اعتبارے اورآب کا موسى علبهالسلام كو قربس الزراع في بوك ملاحظه فرمانا بحكم اذ لعادا صف تسافظعا۔ تواس بن کون شک بہیں ہے کہ ان حصرات کے احبام ترلین کو فرین

را الما إواد بجاكيا بعد اوران حفزات كالين دانت بريا في رينا بي السيد ال وفت الديب الماكم كون دليل قطعى س كے خلاف قائم بوا وربراب كال بنيل قائم بون -ين نابت موكيا كه جو حيات لينتي ب وه فبور بن ب ندكه آمان بن والتراسلم. ا ورمحققين حضرات ابل حديث اورننه حرك في الحالي مجت بن كه حديث الانبير لا ببركون-ا ورای عرب سے اناا دے وم علی دبی - درجہ بیوت کو جیس جی بی ان جانوں کے را ولوال میں سے ابھل السے بی جوسو کے حفظ بلکہ اس سے اور زیادہ بالول کی طرف شوب، اور اگر بالفرن بیجی کنی مول نوال مدیث کامصلب به ب کربغرعبادت کے سبس جیورت بی بلد فیرین بین دان کے گزرجانے کے بعد الشرانیان کی اطاعت اورسلوۃ بیں منفول ہوجائے ہیں۔ آنخسن کے فضائل بیں آیا ہے کہ کون الباسغ منس مع جن كو بنن دن ك جدة مرس مرا كالفالية زول موائع مرك كري نے اپنے بردرد کارے درخواست کی کہ بس قبامت کے دن ک اپنی اُمنٹ ہی ہی رہول۔ تكريد لوك بحام و ما كان الله يعال بهم وانت فيهم مد نزيم دالله بہیں عالب کرے گاان لوگوں برجب تک کہ آب اُن بین بی نزول بلاسے حفوظ ر ہیں۔ ممکن ہے کہ اس عدیث نزلیف کے بموجب قبر ہیں حیات والمی انحفزت کے لي مخصوص بو- اور أم انبيائے كے نسل حيان جومتفن عليہ ہے اللہ كے مزدبك نابت برود دالتراعلم

روایت ہے کہ بہ عنہاں بی عفان رسی التر تعالیٰ عنہ کی بلوایئوں نے گیرلہا نو بعن صحابہ رو ان الدعلیہ م جہیں نے ہی سے کہام مسلحت یہ ہے کہ آپ ما بک شرم کو چین ما کہ اس ما کہ اور دول ۔ اور دافعہ حرق میں سعبہ دین المسبب رصنی اللہ عنہ کے جو ہ نزلین کہ جو گئر الفیات کی دیا ہے کہ ان کہ افران کیننے کا واقعہ مشہور ہے جب کہ لوگوں نے مجد نبوی کو ججد ڈ دیا میا کہ اور دان کو ترجیح دیا ہے کہ آن کھنر شک کا بہشن ان فران کے اس کے ان کو ترجیح دیا ہے کہ آن کھنر شک کا بہشن کی میں یہ بنا فرنزلین سے سے بہتر ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومنیوں کی فرحینت کے باغوں ہیں سے کہ مومنیوں کی فرحینت کے باغوں ہیں سے کہ باغوں ہیں سے کہ باغوں ہیں باغوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہیں باغوں ہوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہوں باغوں ہوں ہوں ہوں باغوں ہوں ہوں ہوں

سے بولی۔ اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ انجھزت کے لئے قبرس آپ کے وبود کی وجت البي حالت بهوكم منتقل كئے إنبر آسمان وزین اورجنتوں سے بردہ أكفاد با كب تو ال کے لئے اُمورا فرن اور احوال برزخ کو دُنیا کی حالتوں برقیاس نہیں کرستے۔ جو حدود وسمن سے مفید ہیں۔ جو تھجد موسی علیالت لام کے قبرین ازبر عصف اور اور آتخفنرف كان كو آسمان برد يجنے كے درميان مطالفت كے سكالي كان كانبيا. علبها لسلام فبام فرما ہونے کے با وجود کھی کھی اپنی فبد رہیں کھی زول فرمانے ہیں۔ جولوگ ان حسزان کے قبرین دوام کے قائل ہیں دوان کے خلاف ہجتے ہیں. ال کا عقدہ ہے کہ ال حصرات کا قبرین قیام نو صرورہ بیان اس کے باد ہود كى وفت ال فوت كى وجهسے جوالتر أنا لے شان كودى ہے - آنا أول بر بھى عورج كرياتي بين ريابيه كها حائے كر آمخصرت صيلے الندعليد وسلم نے ال حدارت كو قبور من اس وفن و مجها جب آب آسالول سے گزر رہے مقے۔ حبیاکہ ذکر کیا جاجا ہے۔ ليني بيرحال فاعل سے تعلق ركھتا ہے نہ كم مفعول سے گوياكم آس نول ميں فيام كى صفت آنخفرت کی ہے نہ کو انبیار کی اگر جربہ تا ویل ظاہر کے خلاف ہے۔ اور بین ابن ابی حمزه المجب میں تخریب فرمائے ہیں کہ انحصرت صلے اللہ علیب وسلم کا مسانون برانبيار كوشب معراج مين ويجهنا جنداحتمال ركهناب اول بهكه ال حنفرت كوان كى قبور مين صرح سے آب نے خبردی ہے تالوں كے ال مقامات سے منابدہ کیا ہوا ورحق مسجاز تعالی نے وہ فون بعیرت جس سے س حالت کو ادراك كريجين آنخنزن كوعطا فرمانى موجس طرح سع المختنزت في ومايا بواب البحثة والنَّاس في عرض هذا لحائظ مركب : ربي ت حبَّت اوردورت كواس د بواركی جوان مین د مجها ب اس به دواحمال مین اول به كر جنب ، در دورخ كواكس مقام سے ديجوا بروجيها كر جنے بن كربيں نے جاندكوليفوكان بی روندان سے دیجها مرادمون مردن دان بونا سے۔ باجبنت اوردور ا كي تسكل كور إوار كے عرص بين منشكل كرد يا سوا و سرف درت ان دونول كي صرب رکھتی ہے۔

د وسری دجه ب که انجفارت انبیار کو آسانول بین دیجنا ای طرح بوا بوکه

منجا ان دلائل کے جوآئخنزت صلے اللہ علیہ وسلم کے فریس ہونے پر
دلالت کرتی ہیں۔سلطان سعب لورالدین شہبد کا واقعہ ہے بری جہ ہجری ہیں
سلطان فورالدین نے آئحنزت کو ایک رات ہیں بین مرتبہ خواب ہیں دیجیا اورا ک
کونشرا بنوں کی نزردت سے مطلع کیا۔ نورالدین مدہنہ منوّرہ ہیں ایک بزار فوزج کے
ساتھ بہنچا اور اُل دونوں سعوافل کو جلادیا۔ بھر محب رہ نزراج کے گرداگر د
سائف بہنچا اور اُل دونوں سعوافل کو جلادیا۔ بھر محب رہ نزراج باک کرداگر د
سائل کیدون اور اس کھائ کو بھے ہوئے رائگ سے بڑکرادیا۔ جبیاک س کو
برنفصیل مجدنزرلین کے فین کل بین بیان کیا جا جیکا ہے۔

مدینہ منوّرہ کے نام مو یغین نے ال فضد کا ذکر کیا ہے۔ اپنی میں میں۔

ہمال احدین معری اور مجد حدین فیروز آبادی اور بڑے بڑے عام رش مل ہیں۔

ور فضدین بھی کی ہے۔ امام عبد لنہ یافعی سلطان فر الدین کا شار چاہیں اولیا وَل

کیعیش کا میں سے ہے۔ اُن کے نائب سلطان صوال الدین ایو بی نین سو ہیں ہے شک رکنے جائے ہیں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ ہیں نے سن بان اسلام اوران کے لجمہ والول کی تاریخیں معلوم کیس تو خلفائے ماش بین اور عمر آبی عبد العدی نیزے کے الحدکوئی باور شاہ فورالدین سے کے الدین ایا جانا واللہ کا تذکرہ میں یہ مشہور فصر منہیں یا یا جانا واللہ علم۔

کن کے نذکرہ ہیں یہ منہو تفصہ نہیں پایا جاتا والنداعلم۔ علامہ تو نوی انبیار کے بروں ہیں وجود پرزرد دکرنے کے بعد کہنے ہیں کہ یہ گمان نذکرنہ جا جہنے کہ انبیار کی نوجہ بنورسے منقطع اور ان کا فبرے نعلن عبدا ہوگیا ہے۔ بلکہ انبیا ور ان کی فبروں ہیں ایک خاص غیر منقطع دائی تعلن تابت ہے جوکسی دوسرے مقام ہے اس درجر کا نعلق تابت بہیں ہونا۔ ای گری سے کام مومنین کی فبروں اوراُن کی روحوں ہیں خاص دائمی تعلق ہے جس کر دہے ہیں۔ جین اوق ت سے وہ دائرین کو پہچانتے ہیں اوران کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جین اوق ت بیں نہ یارٹ کامنخب ہونا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعداس باب بہبت کا احادیث لاتنے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتمام حدثیں اس بات بردلدت کرتی جی اوراک اور سمع حاصل ہے کوئی نمک بہیں ہے کہ سمع ما صفی ہے جو حیات کے ساتھ مشروط ہے۔ بس سب کے سب زیدہ بیں لیکن ان حیات شہدا کی حیات سے کامل ترہے۔ اس مسئلہ ہیں محقق اور جبور علمار کے نزد کی لیندیدہ وہ لئے ہے جو تاج الدین شبکی سے لفل کی گئے ہے۔ والٹدا علم محقیقت الی ال وہ الم اللہ حی والمال۔

قصل أمسكلم مذكوره كالتمنيم بحث الول حديث الادداللاعل ردى - برجواعزاش بيزنا ب وه به بكه جب كوني أمنى آب برسلام كرناب تو آب کے برن سرلیب بیں رو ح دالی جاتی ہے۔ بہ عبارت دلالت کرتی ہے كرآب كوحيات دائمي صاصل سنين ب راس لئة كراكر حيات دائم سون أو سام کے دفت مرر ڈالنا۔ کے کیامعنی ول کے۔ اس اعزاعن کا جو ب جند وجوئے بان كيات مجلدان كے بہت كريمال روح سے مراد وہ روح بنيل ہے إو میت کے قالب بیں وال جائے۔ بلد نالم استفراق سے اس مالم کی طرف منوجہ ہونا ہے اور اس عالم کے ولول کا احمال کرنا کرم اور اس ایجنب كا نادك أسان بوا ورلعنول نے كباہ كر بركام ابل ف بركى مجدك مطابی ہے۔ چونکہ وف عام میں مردوں کا روح کے بغر جواب دنیامکن نہیں ہے سے سان الفعول سے تعبر کردی اصل مفصد سلام کا سناا ورجواب کا دیناکان ترن بہہ اس بات کے باوجود اگر دورون سے ظاہر من . ی النا حایش تولازم من این کرجیم شرایت بین رُون کی بقا دائی میوسیاس کے کہ جب کی نے سے مرک وجہ سے دورے مبارک انحفرت کے جم مرکی گئ تو بھرای کے فیعن ہونے کا اعتفاد رکھا بھی جائے تو ہے در ہے موت کا آنا لازم ہجا کی۔

جوشار سے باہر ہے اور اس کا کوئی بھی فائل ہمیں ہے۔ اس کا نسلیم کر لینیا عقلمند کی شان سے بعید ہے۔ اس کا نسلیم کر لینیا عقلمند کی شان سے بعید ہے۔ اس کا نیا مقلمند کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بیع کل ایک فیم کے عذاب سے خالی ہمیں ہے۔ کیو بحم شب وروز میں دراساوقت بھی ایسا ہمیں سے گاکہ جس بیں کوئی نہ کوئی آپ کی اُمن بیس سے آپ برس الام تعلق میں ایسا ہمیں سے ایسا میں کہ کھنوں کا علی اسلام کا جواب فرمانا لازم آگیا۔ مین نج مجدالدین شیرازی کہتے ہیں کہ حضوں کا علی سلام کا جواب فرمانا لازم آگیا۔ مین نج مجدالدین شیرازی کہتے ہیں کہ حضوں کا مراد دوح فرمانا آپ کی شخصیت کے بٹوت برصاف دلیل ہے۔ اور اس شخصیت جمالو قو سے دوح مراد دوج نہوت اور حالت مخصوص سے ردح مراد سے۔ مع نبوت اصل جیات کے۔ ہاں اگر کہا جاتا کہ رکو روی فی اونی جدی ہو تواس کے خلاف ہم محما جاتا۔

بحث نانى بظامراعزاس بدام وناب كمموسى عليم السلام كافريس از يرهنا اور اليه بي وبركر انبيا كاشب معراج بين نازاد اكرنا موسي علبهال الأم كا جے کے لئے آنا اور تلہیبہ کہنا ایک دوسری صدیث بین آیا ہے کہ کویا میں موسی علبرالبلام كود بجهرما مول كمتنيه سے أنزيت بن اور تلبب بكار ، بيس كن سے آب نے فرمایا ہے کہ گویا میں پونس کو دیجہ رہا ہول کہ تلبیہ پیکار رہے ہیں۔ یہ کیامعنی رکھا ہے۔ باوجو دیکہ کا زیزتم معاقیں ونیا کے اعال میں سے بیں۔ کیونکو دیا ہی دانکلیف اوردار امتخان ب دار آخرت بين كونى تكبيت امروسي بنيس ب ال سوال كاجواب سمى جندوجه سے دینے ہیں۔ اول جواب بیرے کے صلوۃ بہاں بر معنی ذکر و دُناہے اور برآفرت کے اعمل میں سے ہے۔ دوسراجواب یہ ہے کہ انبیار علبہ لسام شہدا سے انتل بين اورنبرافداكے نزديك رنده بن - اكريج وناز اداكري نو كيم بعبير نبيس بي -تنبرا جواب بہ ہے کہ بہ حالبت ان حضرات کی حیات کے وقت کی ہے ۔ تو آلنرور صلے الدرعلبہ وسلم کو دکھلائی گئی تنیس ۔ اس کے آتحتنرت کے وسے مایا۔ وكان انظرالى موسے كان انظرالى يولس و اورليفول نے كہا ہے كہ عالم برزخ میں دُنباکے احکام کا حاری ہونا نابت ہے۔ کنزت اعمال اور زبادتی اج

کے منافی بھی بہل سے علی کا منتقط میونا آخریت کے دن کے ساتھ منتقوں ہے ؟ ترزن بن منفطع ب. وه تكليف كر نغر تكليف او مي مره يح على كرا وربيو. لزت ذكر مولے كے ماصل موجائے أوكوئى بات مالع بنيل ہے۔ جيب كر حارث مين آباب كرستيدكاكنات صلے الترعليد وسلم ننفاعت كے وقت محدوري ا ور محدہ کے معنیٰ بہاں بربی عبادت وعل کے دوسرے بنیں ہو سکتے۔ بعنی كنے بن كريبر خواب ہے۔ حينا كجرابي عمر صنى الشرعت كى روايت بن ہے ك المخضرت كے فرمایا ہے بینداناناناكم را بننی اطون بد العجنان ابند ال د کھنا بداری کے حکم بیں ہے الجونوں نے کہا ہے کہ اس حالت سے ان بید کے طالت سے آپ کو خردیاہے جو آپ روی کی گئے۔ ن انبیا کے حدت۔ تب نے بوجہ کمال نینیں کے اس کو مناہرہ کے کم س اگر دیجئے سے نبیب ومادیا۔ سے علاؤ الدین نونوی کہتے ہی کہ یہ بات کہنا کچھ لعید نہیں سبت ۔ انباری ارواح مفارس برن سے کرا ہوئے کے بعد مجنز لہ مراکد بدر مارند ا فنشل بن . توجل طرح سے الا لکم مختلف صورت بن منب ال ہوجائے بن کر طرح سار دار مقدم البياجي مختلف جمول بي متنال بود بيل مكن كريم تشرون بيش في ص بندول كي حالت حيات ين كي دس بوج ك اور بات منعدد بدلول بن بدن معہود کے علاوہ منصرت بوجائے۔ جب کے لاجن منتقب ابدال في وجراليميرين كها ب- ال ابدال بن سه كوني ابدال تبعيم من من مراد جرب ے۔ اور اول حبر بس ابن شکل و من ل جبور حانا ہے۔ صوفیب فدی مند سرتم ے عالم اجمام اورعالم ارداح کے درمیان ایک عالم متوسط عابت کیا ہے جی و عالم منال كبين بن وه عالم اجها وس تطبعت اورع لم ادول س كتبت ب ارداح كاتبورا ورمخناف صورول كاد كطاني براناس عالم برمنحوب جبرن بيد کا و حب کہ کا مورت بیں طاہر ہون اور حسزت مربع کے تر معے بھورت بنور و کھنانی دینا ای عالم کے احکام میں سے شارکرنے ہیں۔ بدا جائے سے کم موتر عبیب انسلام مجھے آسان بیشنم ہونے کے باو جود فریس این تکل منزل ت منمثل بوئے ہوں اور آنخشرت کے ان کو دولوں منام مشاہرہ فرما با مور نام

مثال کے بنوٹ کے بعد بہت سے مسائل کے جواب خود بخود کو دائل آئے ہیں۔ اور بہت سے اعزاضات فود بخود حل ہوجائے ہیں۔ جینے دسعت جنت کا بیان ادر آب كا حبن كو د إدار كي يوان من منابده فرمانا وغيره بهال برسن كا كلام تم بوكبا-حقیقت یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کے حیات کے مسلم کی تخفین وغیروال نالم کے بہانے برموقوت ہے۔ اور آنحفرت کا موی اور بولسلام کو دیجنے ہی تخفیق کرنے کے دوران صروری ہے کہ عالم روحان کے زمان ومکان کو عالم جمائی کے زمان ومکان کے درمیان فرق وانتیا نہ فاکم کرایا جائے۔ جبیاکہ صوفیائے محفقین نے ان دولوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اور کہنے ہیں کہ عالم روحانی میں زمانہ اصنی منتقبل اورحال کی گفتیم نہیں ہے۔ اولن علیہ اسلام کا بطن ما ہی ہیں ہونا ، موسى عليال لام كادريات نبل سي عبوركرنا اور الخصن صلى الترعلبه وسلم کے وجود کی حالت بیسب ایب ہے۔ بس آنخفزت سے الدعلیہ وسلم کا إن صرات و جے اور تلبیبر کی حالت بین دیکھنا وہی اسل حالت ہے۔ جوان حصرات نے اپنی حتیا بین جے کیا وزیلیبہ کہا مقار اس حالت کی حقیقت اور اس کا دراک ان کے متمثل ہونے کے فائل ہوئے سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور آنخطرت کیا ان کی صورت منااب كے مشاہدہ كرنے كے مباحث كے سليلے بين كلام كو طول دينا حقيقا اصل مقصود دورك جانا ہے المذا تن بى براكنفاكباكيا۔ والنراعلم

من الموراك أن المان كالمن الموراك المان الموراك المان الموراك المان الموراك والموراك والمورا

سے منزون ہوئے۔ نیزا کجناب جنت مآئی سے وسیلہ واستداد طاصل کرنے

كا ببيان رصيك الترعليه وآله وسلم،

سنبدالمرسایین صلے اللہ علبہ وآلہ وسلم کے درباہ کی دیارت عدر دیں کے نزدیک بالفاق قولاً و فعلاً بہتری سنن اور مؤکد ترین متعبات بی ہے ہے۔ فاصیٰ عیباص کے نزدیک باللہ علبہ فرما نے ہیں کہ یعول اللہ صنے اللہ علبہ دسلم کے قبسر ن ریاست ایک منفق علبہ سننت اور مرغوب فصیبلت ہے۔ لیضن علمائے مالکیہ جمتر للہ بیسے اس کے وجوب کے فائل ہیں اور دور ول نے اس قول کی ویل سنت واجبہ سے مراد مؤکدہ غابت ناکبدہ ہے۔ اکثر علمار فرمانے ہیں کہ جب فراجیئہ جے سے ن من جو ائم شافید کے مشتر سی دونون کو یہ اور دی کہ جب فراجیئہ جے سے ن من جو جائے و ملتز م کے بست و قون کو یہ اور دی کہ جب فراجیئہ جے سے ن من جو جائے و ملتز م کے بست و قون کو یہ اور دی کہ جب فراجیئہ جے سے ن من جو جائے و ملتز م کے بست و قون کو یہ اور دی کہ جب فراجیئہ کے بعد ستیب کا کنات کی زیادت سے مشون ہو قون کو یہ اور دی کہ کے دیم و عمرہ کے بعد ستیب کہ آنحفرت کی زیادت کی فراہ سے مشون ہو قون کو یہ بیل کہ جج دعمرہ کے بعد ستیب کہ آنحفرت کی زیادت کی فراہ سے مشون ہو تھد کہ ہے۔ واحد کے دیم ہو جائے کو کرائے کے دیم ہو کہ کو دیم ہو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کرائے کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کو کرائے کو کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرا

صن بن زباد ا مام عنه الوحنيفه رتمت الترعليه سے روابت كريت بي م حاجیوں کے ان سب سے بہتر ہو ہے کہ معظمہ سے ابنداکر تراور جے کے اری ن . كالأكراك ك بعد مدينه منورة أبن ا ورا تخضرت كى زبارت كي ، امام الوحنيف ك نردیک زیارت به بزین منفسات و منو کدنزین مستحبات درجهٔ واجهات کے قریب ہے۔ جاروں مذاہب کے نالیار نے بچ کو مفدم کرنے کی تفریح فرمادی ۔ اورلجنوں کے کہا ہے کہ اگرز کے راستے بن مربز تربیب بیسے کو بہزیہ ب كما بنا مدينها عديد كال كالبدع كومنوج بود اورليس زركان دي ن توبهان بک کها ہے کہ اگرین کی است، مدینہ کی جانب سے نہ ہو لیکن دیا ہے جبوب ان سے قریب بولوردبندی جاندی کومفدم کی لوازم وقت بی تنماد کیاجائے ا وربینے نا ابعین کو مگر کے عازین کے لئے مربید منورہ کی زیادت کو مفدم قرار دے پرکون افسندون بہتر ہے : ناج لران میں نے انحفرت کی زیارت کی فعنبلت اور قربت كوجارات ول فرايت سے نابت كيا ب فرمان تن مسبى نذ لعالى ـ ولواذبهم اخرضهوا النسهم كاولى في سنغفر د اللدو السنفعن لهم الرسول لوجد والله توابا رحبيًا الرحم، إراور

الر مخفین کہ لوگ جب ظلم کریں ابنی جانوں آ دیں آپ کے باس اور استعفار طلب كرين وه لوك النرس اور استغفار كرين ال مح لنة رسول أوالبنه بإ و كي تم الدكونوب قول کرنے والا رحم دالا) کہتے ہیں کہ براہبت کر بمبرز غبب دلاکر دربار رسالت کی حاصری بردلالت كرنى بے۔ ادرا تجن اب سے مفون كاسوال كرنا ادرا تخصرت سے استعفار كاطلب كرنابه وه مرتبه عظيمه ب حوكمي انقطاع يزبرينه بوكا ويو نكرم وركائنات سے الد علیہ و مم کی حالت موت و حیات یکسال ہے اور آتخفرت کاموت کے بعدامت کے لئے است فقار کرنا۔ آب استعقار اس دفت فرملنے ہیں جب ملائکامت كے اعمال آب كے سامنے بين كونے ہیں۔فصل سابن بيں بيسب وعناحت سے كُرُد تحیاب ۔ اس مختفر شی کی کی ال رحمت سے جو آب اپنی اُمنت کے ساتھ رکھتے ہیں اُمبد ت كرآب النخش كے لئے عزور استفقاركريں كے دجوآب كے درباربي اس كا طالب ان کرحاصر مور بر بمفایله و وسرول کے موکد ترین ہے۔ اور تام علمار نے ال آبن سے آبال موت وحبات کی حالت کو برابر بھوا ہے۔ بہال اگ کہ آداب زیادت بین محمرات بین که آن بن کور پیشه اور استغفار کرے اس سیاس اعران كا قصر بهت مشهورت جوآب كي رحلت كے بدر بارت كے لئے آباطا۔ اوسال آبت كويرها تفاعفاء جارول مذابب كے بروان فے اوربرال تحف فے حبی نے ارکان رح تصنیف کے بیں اس حکایت کو عزور بیان کیا ہے۔ اور بہند سے علائے کہاریے جو سندان کو معلوم تو فی ہے ای سندسے روایت کباہے۔ محکد بن ريب بلالي سجت بال كرجب بن مربب منوره آيا نو بي صيل الترعلبه وسلم كازبارت كركة تيرك رائ بينا بي تفاكه يكا بك ابك اعمدان ك آن كرزبارت كى اوركي لكا يا جبرالرسل حق سجانه تعالے نے آپ برجو تجي كتاب الل فرمان ب ال بن به يكتاب كم ولوالنهم الخطلمواالفسهم الابنة - ين اب کے باس انے گنا ہوں سے جنش کا طالب آبا ہول۔ آب مرے لئے انتقار كرين- به كر دولے لكا وربب برسى مرسى مرسى فطاب طيبهن لقاع والأكم ياخارص دفنت نفاع اعظمه لفسى الفراء لفبرانت ساكت فبدله العفاف وفيه الجوح والكرم

اس کے بعد خواب بین دیجفنا ہول کہ آب مجھ سے فرمانے ہیں استحف کو برا کے وش جری سنادد کہ فی تعالیٰ نے بیری شفاعت سے اس کے گناہ بخق دیئے۔ حافظ الوعبدالشرصباح الظلام بس امبرالمومنيين على بن ابي طالب كمم الند وجهد سے دوابت كرتے بين كه آل سرور سلے الله عليه وسلم كے دفن كے بنورون بعدایک اعرانی آبا و دفر مرکر طراس کی خاکب باک اب سررد النا تفااد کتبای كربارسول الندآب في جو كجه الني رب سرناده بين في السي شااورآب في بجد فدا سے بادکیا بین نے آب سے بادکیا اور وہ برآبت ہے۔ ولوا کف اخطلموا الفسهم الابنة بن نے لیے أورظلم كیا ہدا در آب كے باس اس ليے آبابول كآب ميرے لئے استغفار فرماين - فرست راب سے ايك آواز آنى فال عفرالك. ا حادیث سے زیادت کے بالیے بس سنت ہونا نابت ہے۔ جواس کی فصیلت ين ذكر كي كنين مينفن عليه مسئله ہے كه فيوركي زيارت كريا سنت ب جونكم ستبدالمرسلين كى قرنزلين ببتدالفيورب اس لئے اس كے استخباب كے لئے آئنا بى تبون كافى ب اجماع امت سى كى فضيلت اور اسخباب كوبيان كردياكيا كر اختاات بے نوعور نول کے باہے بی ہے۔ بعضے کئے ہی کہ عور نول کے باہے ہے۔ اس کے آب نے عود تول کو قبود کی زبارت کرنے سے منع فرمادیا ہے کرہیں برج كه آنرود صلے الذرعليه وسلم اور صاحبين ليني الوبكروع رسي التعنيم زبارت عورت ومرد دونوں کے الے مخب ہے۔ اوران فبور نزایب کی زبار ن اس مالغن سے منتنی ہے جوعور تول کی بابت آئی ہے۔ لعضول نے کہا ہے کہ آب کے ابزرات اسام بس منع فر ما بالنفا و د العن ال حديث كى وجرس عنى نفيتكد عن زيام فالفنوس نزيم دريس ني الموقيوري زيارت سيمنعكب انفار) بالعدس منسورخ بهو كني -

منہنوری جومن فعیہ کے علمائے مناخرین ہیں سے ہیں اولیاء النہ اور صالحین کی بنورکو بھی ای طلم در آرائی ہوئے میں مالی کے مناخرین ہیں ہے انسار فاطمہ زر آرائی ہوئے اور کی نیورکو بھی ای حکم ہیں مالی نیارت کے لئے ان کا نیزلین لے حان اربت ہو جات ہوں مدکور ہو جیا ہے اور دورو آبول موجیا ہے اور دورو آبول

يس أمم المومنيين عالن معدلفير ضي الترتعالي عنها كا مكر بين عبداليمن بن إني ی قری زیارت کرنا بھی آیا ہے جو مہنوری کے اس قول کا موبدہ دواللہ علم۔ لبكن قباس كا تقاصاا ورفيصله بير ب كداكر بفنع كى قبرول ا ورنبهدائ أحدك مفابر ادردوسرى قبودكى زيارت كرنامنخب بالو قرنزلون الخصرت صلے الشرعليه وسلم ی زیارت-ال کی تعظیم ال سے برکنت حاصل کرنا اور بزرلیب صلوی وسلام کے رممن اورنبين حاصل كرنا بطرلن اولى متحب بو كاما ورلعبن علمان لے كما ب كرفبولم ی زیارت سے مقصود محص یا دا دری آخریت ہے جیباکہ حدیث بین آبا ہے۔ وروروالفنوس فالنها تذركم الإخريز برجم : - رقرول كي زیارت کرد وه مم کو آخرت یا د دلایس گی) ا در کیجی زیارت قبور ابل قبور بر دعا اور استغفار کے لئے ہے۔ جس طرح آنحفرت کی بابت آباہے کہ اہل لفتع کی زیادت کی اور کبھی اہل قبور کے انتفاع کی وجہ سے جس طرح قبور صالحین کی زیارت کے منعلق آبا ہے۔ امام مجن الاسلام کتے ہی کہ صنحف سے حالمت حبات برکت حاصل کرتے بیل بی موت کے بھی ال سے برکت حاصل کرسکتے ہیں۔ امام شافعي ليمن الترعليه في فرمايا ب كرموى كالمم الترعليه ك فر ا حابت دعا کے لئے زیان اکبرسے اور لعن مثال نے کہا ہے کہ ہم نے جار اولبارالندكوبابا بحكروه ابني فبورس ال طرح سے تصرف كرتے برحل طرح سے حالت حیات بی کرتے تھے۔ یا اس سے زیادہ ۔ بہتی معروف کرفی و بہتے محى الدين جيلي اور دواور منائح كا ذكركباب يعطين علاك مزمب استغراد با ا ورقص رانتفاع بن اخت و کفتے بن برجنا نجر بنخ کمال الدین بن بام نے تقل كياب، والتراكلم. الومحر ما لكى كيت بين كرمين سے فصد انتفاع كرنا برسن مرمصطف صلے الشرعليم وسلم اور تام فيورم سلبن كى زيارت بين برعن بني جدامام نان الدين بي كمن بين كرابو محدما مي كا نبياك قبور مضرافي كو منت فراد دبنا بجح بے بیکن غیر قروں کی بابت بدعت کا حکم لگانا اس بی اعتراش ہے۔ انہی کھی کھی زبادت اہل قبور کاحق اداکرنے کے لئے ہوتی ہے صریت بین آبا ہے کہ مین کے لئے سب سے مالوں حالت اُس وقت ہوتی ہے

جب کوئی ای کے مشناسا کول ہیں ہے اس کی قبر کی زیادت کرنا ہے۔ اس کے منعلق بہت می حدیثیں ہیں۔ حدیث مرفوع ہیں آباہے من زامر قبر البو بد فی کل جدعندا واحد ها کتب باسل واس کان فی اللہ نیا ما قبیل ذائد ہما عاقا۔

مزجمہم :۔ ر جو تحق کہ اپنے مال باپ کے قبر کی زیادت ہر جمع کرنا ہے باان دونوں میں سے ایک کی وہ تکھا جاتا ہے نیک اگر جیہ دُنیا ہیں اس سے بہلے ان دونوں میں سے ایک کی وہ تکھا جاتا ہے نیک اگر جیہ دُنیا ہیں اس سے بہلے ان دونوں میں سے ایک کی وہ تکھا جاتا ہے نیک اگر جیہ دُنیا ہیں اس سے بہلے ان دونوں کا میں سے ایک کی وہ تکھا جاتا ہے نیک اگر جیہ دُنیا ہیں اس سے بہلے ان دونوں کا میں سے ایک کی دہ تکھا جاتا ہے نیک اگر جیہ دُنیا ہیں اس سے بہلے ان دونوں کا میں شاہد کی دونوں کی دونو

مسيدالمرسلين صلح التدعليه وسلم كى قرنزلين كى زيارت كرنے بي بين م معنى مذكوره حاصبل بي امام مالك رجمن الشرعليه سي نقل كياب كرة المرعاد ر کھنے سے کہ لوگ کہیں زرنا فرالنبی اس قول کی وجہ کرا ہے بیں افغان ب عبدالى مصفلى كيته بن كراس ك وجربيب كرزبارت ابك البافعل بحرك كذا نہ کونا برار ہے الکین آ محصرت کے قرکی زیارت واجب ہے۔ فاضی عباش اک کے زردیک مخاریہ ہے کہ قری طوت زیارت کا منسوب کردینا کرایہت کی وجہ ہے۔ اكركبيل كرزرنا البني توكوني كرامت بنيل عيد الجم صديث الدجعد التجعل فارك وتناييدان شندل غضب الله على قوم اخذوا فبوى انبيائهم سي تركيم: - راك الله من بنا تو ميري فركوبت كرص كي بيستن كي جائے - سخت بهو كيا النه كاعصه اس قوم رجنهول نيے بن ليا اپنے ني كي فروں كو سجدہ كاه ) ور اكريب ريارت ال مم سے نہيں ہے ليكن زبان كواس لفظ سے محفوظ روف لقاعد اختياط ب. حبياكم امام مالك ريمن الندعابيم كاطرافيز بالبكن صرب بين قرك لفظ واقع بوطاناس بان کے من فی ہے۔ بی کنے بی مکن ہے بہ حدیث الم مالک کونہ بہنی ہو۔ ابن رسند نے امام مالک رشندالند علیہ سے تقل کیا ہے کہ بن ذرت البني كے كبنے كو كروہ بھٹا ہوں - ال لئے كہ بی صبلے الترعليہ وسلم ال بان سے اعلیٰ اور ارفع بیں کہ آپ کی زیارت کی حیائے۔ بال فبر کی زیارت کہ سے جو جو۔ اورابن رمن دبر بھی کہتے ہیں کہ کر بہت کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا نفط اکثر مردول کے منعلق استعال مونا ہے اور آی ہرزندہ محلوق سے ندہ تر ہیں۔ لیعنوں نے كباب كذيارت كالفط اكز وبنيز ببت كابصال نفع كے لئے سنوال كيا جاناب

ا در شی صلے الندعلیہ وسلم کی زیارت اس غرض سے نہیں ہے۔ بہرصورت کرامہت كا منتابا عتبارظام كے دعابت تفظی ہے۔ اور دوسروں كے نزدبك عدم كرا منت

المستديده المسايي ظاہر ہے۔ فصل قبرنزلف کی زیادت کے لئے سفراختیارکرنا اور اس سعادت عظمے کے حصول کے لئے اونوں کے کیا ہے کا اب حب کہ زیادت کی فصیلت اوراس کا منخب نا المایت ہوگیا نوسفر کا جواڑا در اس کا استحباب بھی لازم آیا۔ دلائل کے عام ہونے کی دجہ سے وب ادر تبعد دونوں ایک ہی تھم میں ہیں دیکن صریث ہے لا تنشد دا الرجال الاالی النف مساحد أرجم المن المت كوم إن كوا وول كو مربين مجدول كراف اس صربت سے مرادان بین مجدول کے علاوہ کئی اور مبحد کے لئے سفرکرنے کی مالغت ہے۔ جبیا کہ نخو کا قاعدہ ہے کہ مستنف منتق کے جنس سے ہونا جا بہتے اس مطلق سفر کی ما لدن جوان مساجد کے علاوہ ہولانہ منہب آنی وران بین مسی دول کے علاوہ سفر كياكس طرح منع بوسكتاب، حالانكم بالاتفاق سفر ج وسفر جباد اور داركفرسي ہجرت کرنا نیز سخارت اور تام مصالح دینوبر کے کئے سفرکرنا جائزے۔ لعفنوں العلام المال مرود صلى النرعليه وسلم كالمفصودير ب كرزب مفصوده مساجد کے قصر میں بین مسجد حرام وسی البنی اور مسجد افتصلے ران کے علاوہ البی میجدی بنيس بن باوجوديكم الخضرت صلح الشرعليه وسلم كي زبارت كا قصداب كي مبكراف کے تصدی مستدام ہے۔ اور آب کی وجہ سے ہے۔ اور اس معتام کی برکت سے مقصد و بال کے موجودین کی تعظیم ہے۔جس طرح سے آب کی حالت حب بن آب کے نزون حجت حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنے تھے نے کہ محص مقام کی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بین مجدول کے علاوہ جو سفرکرنے کی مما لغت کی گئی ہے وہ باغتبار لعظيم وفضيلت إدرتواب دوجيد موني كاعوض سي جيباكه ال مساجر كاحافرى یں ہے۔ دربدال اعتقاد کے بغرکونی مالغت اورکراست نہیں ہے۔ البکن جو مساجد منز که شهرول سے فریب ہول ان کی سواریا بیادہ یا زیادت کرنا جائز ہے جس طرح سے کم محدقبا کو ۔ لعبق علمار نے کہا ہے اورجہورعلما کہنے ہیں کہ ان بین مبحدول کے علاوہ زبارت کی ندر ماننا جارز منبی ہے اور لعصول نے مطلقا جارز کھا

ہے۔ لبعثوں نے کہا ہے کہ اگر سفر لے شدِرحال رابغر کیا واکے) ہے توجازے ورند بہدر عبدالتہ بن عباس من الندعبرا سے اس تخص کے منغلق کو جھیا جس نے معجد فنبا الى بىدل جائے كى مدينه بين ندر مالى تقى - فرماياكم اس بياس كابوراكر نالاذم ب ظاہرا آب نے بہ کم اس کے فضائل کی وجہ سے دیا ہے۔ حیا کجہ وار وہولیے کہ اس بل خار براسنا عرد کے برار ہے۔ اور اس میں دورکعیت برادد کونت يرفي سيرافعنل سے المحصرت كاس مجدكي طرف سوار و بيا ده سفركرنا اور عمر ینی الشرعت کا فرمانا کہ اگریب مبحد کی سمت سے اطراف زبین کے بوتی نوافسوس حدزت عبدالترنے بہ مجناکہ کو بابہ مبحد بھی مقصود برکت کے اعتبادے مماجد اللانذ کے علم بیں ہے۔ اور سفروست رصال کے اختیار کرنے کے سلط بی مساجد اللاند کے مذکورہ حکم من اس معجد کا ذکر نہ کرنا اکتفاکرنے کی وجہ سے تفاہ کبونکہ مدینہ منورہ ت قربب بولك وجهس دوسرى جدال كانتسبلت كاذكركيا جا وكالتمام والتراهم -جب بونی آدی حضرت سیبدالمرسلین کی زیارت کی ندر دان کے توال کے بدراكرنے بي كى كوا خون ال ف بنيل ب دبكن غيربى صلے الدعليه وسلم ك زيان ك ندرين خندا ف ب رسلف صالحين كاستبركائنات كى زبارت كى غوش سفرکوا کنون سے نابت ہے۔ منجلہ اس کے۔ امبرالمونیون عمر صنی الشرعند کے خلافت کے زمانہ ہیں بلال مودن کا شام سے مدینہ آئے کا قصر مشہورے۔ بن عساکر من المدعنہ بن دردار من الترعنه سے روابن كرتے بيل كربلال نے اللے سخت كو فواب بيل ديج آب ولات بن كراك بدل الله به كرا علم ب كركيمي بهاري زيارت كونبس آف - أي وقت، بدل جن واک کے دراجہ مد بنہ کے قصدے روانہ بوگئے۔ جب فرمنراعت يريب النكبار بوكرى جن ك سائفرروك نباز خاك برركار حن اورخبين منى النرعتهم جرد سے بابرنكے ان كو كودين لے كرمروجتم كو جو ما. كفور ابى زمان كزرائف كم معذب فاطمه زبرا منى التدعنا بهى دارلف كو تغرلف العامل الفيس لو توں نے بلال اسے افران سننے کی خوامش کی رسب نے مشوع کیا کرمن اور میبن رسنى الندعبهم فرمايس تو بدات كو اذان كيف سے كريز نه بوگ ورنه بلال تنسي

رسول رضارا سلطے الند تلبیہ وسلم کے بی کس کے لئے اوال بنیں کبی ہے جتی کہ الو بحر صدين رصني الترعنه في المحضرت كي وفات كي بعد بلال سے جا با تفاكه الو يحرين لئے اوال کیکاراکری تو بلال نے کہد دیا تفاکہ اے ابو بجر کم نے مال دے کر مجھے دیا ادرداه خداس آزاد كرديا برسب آب ك ابن ليخ كباعقا بإضاف ك ليخ الوكرين في ما إ كريس نے خلا کے لئے كبا عفا۔ بلال اللہ كہا تھے كواب بھى خدابى كے لئے جوردوناك میں خودمخیار رموں مجھ میں ان طافت بہیں ہے کہرسول خدا صلے الترعلیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کے لئے اوال کبول اس کے لبدرت ام کو چلے گئے تھے اور وہال سے زبارت كرك كومدسية منوره تنزلف لاك - كلام كاخلاصه بهب كرجب امام ص وامام حيين رضى النّرعنهما ف ان سے فرما باكه ا ذان بيئے تو بلال رضى النّر تنالى عند مسجد كى جهت رجس حكد كه الخضرت كے زمانے بين كھڑے بونے نے جراھے۔ حب النداكبر النراكبركها نولوكول بن شور مح كها كويانام شهرمد ببنه حركت ببن أكبا جب اشهد الدلااله الا دلله الها تزلزل بهت را مدسوكيا وساكنان مدينه بي كريم وزاري اور تورببت زياده بيا بوكياجب اشهدان محر ارسول الله. ومايا يك دوسرى تیامت فائم ہو گئے۔ کو نی عورت ومرد خورد و کلال مدینہ میں البیانہ کفاجو گھرسے بالريزيك أبا أموا وارشر وبالرو . كو باكر سب المرسلين صلى الشرعليم كي منبلبت كاون ناده موكبا ليخ بن كهانتهان بي تجلبني اورغم كي وجهس اذان كو بالدانه كرسك اوراز استار منى الترعن،

کینے بیں کہ جب ا مبر المو بنیان عمر منی اللہ عن نے ملک ثنام فنے کیا او بہنا لقد ا کے بامن مندول سے صلح کی اور کھب احبار آکر منزف باسلام ہوئے تو عمر بن خطا ب رصی اللہ عنہ کو ان کے اسلام سے بلے انتہا میزف میونی ۔ والبی کے دفت اُن سے فرطا کہ لے کعب اگر جا ہو تو ہا سے ساتھ مارینہ جلوا ور سرور انبیار صلے اللہ عابہ اسلام کی زیادت کرلو ۔ کعب احبار نے کہا بہت خوب اے امبر المومنین بی البیا میں کر دل گا۔ مدینہ منورہ بیس آنے کے بعد سب سے بہلا کام جو امبر المومنین کے بعد سب سے بہلا کام جو امبر المومنین کے بعد سب میں اللہ علیہ وسلم برسلام کفا۔

کیا وہ بینم سے اللہ علیہ وسلم برسلام کفا۔

عبد الرزان نے جی سندول سے دواین کی ہے کہ ابن عمر منی التہ عنہ اجب

سفرسے دالیں آئے سفے تو پہلے فرشرلین پر پہنچنے اور کہنے السکلام علیا کی مؤطا
الله السلام علیا گیا ابا دج السکلام علیا نتیا ا انتاا امام مالک کی مؤطا
بیں بھی یہ روابت موجو دہے۔ ایک شخص نے ابن عمر شرکے غلام نافع سے دریاف
کیا کہ کیا ہم نے یہ دیجھا تھا کہ ابن عمر شرفیز برسلام کرتے تھے انہول نے کہا کہ
پال میں نے دیجھا اورسو بار سے زائد دیجھا کہ فرشرلیب کے پاس کھڑے ہوکہ کہنے تھے
السکلام علی البنی السکلام علی ابائیکی السکلام علی ابن عمر شام عظم
الوحنیف بین ابن عمر شسے روابت ہے کہا سُنت بہ ہے کہ بی صلے الشطابہ وہم کی فب ر فرلین بین ابن عمر شام کے السکلام علیہ وہم کی فب ر فرلین بین ابن عمر شام کے اور فبلہ کی طرف گیشت کرکے کے السکلام علیہ وہم کی فب ر فیل ابنی ورحدت الله و برکا تھا۔

ببان کرتے بیں کہ مردان بن الحکم نے ایک شخص کو دیجاکہ انبار وئے نہاز فرنترلین بنوی برر کھے ہوئے تفا۔ مردان نے اس کی گردن براک کہا کہ نوجانن ہے جی فعل کا تو مرتکب ہور ہا ہے ہرکبیا ہے کاس نے کہا جردار محصے جھورت میں کے انیاجہرہ سبھر سبہیں رکھا ہے ملکہ محد سیلے النہ علیہ وسلم کی زئیت ہے ر کھا ہے۔ اور کھنے لگا کہ ہیں کے سیر خدا سے مناہے آپ وی کے کے دین بہ اس و فن رونا جا جيئے جس وفن ولاين ناابل كو بہتے التراس كينے والے سے رسى بو عربن عبدالعور مدس من مربيمنوره كوفا سركهجاكرت كفي ناكدان كا سلام رسائت بناہ کی جناب بین عص کرے۔ان کا بیفعل تا ابیان کے وسط زمانہ ب تفاد اس خرکی روابیت مشہورے اورس این صن رسی الترعنیا سے روابیت کرنے بس کہ ایک قوم کو فرز لیب کے گرد کھڑے ہوئے دیجو کرمن نے ان کومن کیا اور كباكه يتميم خداك فرمايات ميرى فركوعبدمن بناؤا وركب مكانون وقبرنان نه کرود جمال کبس کم برو مجم برد رود مجمور افنانا ممارادرود مرے بای بہنی ہے۔ زين العابدين رضى الترعن عن معد وابت كرني بي كرآب في الكي تخص كود كجوادة أس كھڑك سے جونبى صلے الترعلبہ دم كى فرننرك سے زد كي تقى آنا كفا اور دُنا كرنا مخاآب نے اس كو منع كيا - اى حديث كے منتمون كوراس كے أور براطا - الدوسرك روابت بين آيا ب كسهل بن سبيل كين بين بي بي بي الماصل التدعليه وسلم كي سدم

کوآبائس وقت صنبی بن علی صنی الله عنهم فاطمه زیرار صنی الله عنها کے گریس شام کا کھانا وش حان فرمارہ عظم محمد کو اپنے باس بلا باچ کھ مجھے کھانے کی خواہش کم سخی اس کے کھانے بیس شام کا کھانے بیس شام کا کھانے بیس شام کا کھانے بیس شام کہ دوا در چلے جا کو جید کہ بیس شامل نہ ہوا۔ آپ نے فرما با کہ قربی کھڑے ہو سام کہ وا در چلے جا کو۔ حید کہ بیس سام البنی صلے الله علیہ وسلم نے کہ میری قرکوع بدمت بنا کو۔ الآخر) اور فرما با کہ مخمذا و دبا النہ منابہ وسلم نے کہ میری قرکوع بدمت بنا کو۔ الآخر) رسی الله عنه اور فرما باک مخمذا و دبا الم زاہا بیس منع کیا ہے حدا عین دال سے گؤر گئے ہول گئے بالکھف اور بنا وٹ کی علامات اس منع کیا ہے حدا عین دال سے گؤر گئے ہول گئے بالکھف اور بنا وٹ کی علامات اُن میں منع کیا ہے حدا عین دال سے گؤر گئے ہول کے بالکھف اور بنا وٹ کی علامات کی دمی منع کیا ہے حدا عین ورب و بعد دونول برابر بیس جیساکہ کی شاع نے کہا ہے۔ بیس مناور نے کہا

وراً ،عشق مرحلہ قرب بعد نیست می بینمت عبال دُعامی وسمت ا مام مالک رحمت الله علیہ کا مذہب ہے کہ قرنز لعب کے نزدیک دینک کھا جونا کمروہ ہے خاص کرا ہل مدینہ کے لئے درمناس نہ بارت اور قرنزلیف کی صامنری سوال میں صلی اللہ علیہ دسلم کے دربار بیس علیہ رئے کے منزاد فن ہے جس سے آلکار کی کو کی صورت خیس ہے اس لئے کہ انکم اہل بیت سالم اللہ علیہم اجمعین سے مدایات سیمیم آئی ہیں کہ جب یہ حضارات آئے فنر ت کے سلام کو جا دئر ہونے کئے تواس نون کے فریب جورو صند نزلین کے منقبل ہے کھڑے ہوکی سلام عمد بین کرتے اور فرانے کئے کہ یہ ریول فعالے مرکی جگ ہے۔

مطری کہتے ہیں کہ جوہ شراجب کو مبعد ہیں داخل کئے جانے سے پیٹیز بزرگواکا یہن طریقہ تھا ور اب کھڑے ہونے کی جگہ جاندی کی منع کے مقابل ہیں ہے جو انحفرت کے روئے النے مقابل دیوارسے نگی ہے۔ جینا بخہ آداب نہارت کے بیان ہی انشار النڈراس کا ذکر آئے گا۔ آنحفرت سطے الشرعلیہ وسلم کے فوان لا تجعلوا عبری عبد لا الن کی بابت حافظ من ذری کہتے ہیں۔ اختال ہے کہ آپ کی مُراد فرزر فرز نہارت بربرانگیخن کرنا ہو ا در اس بات کی جانب اشارہ بوکر آنسرور کی کئرت نہارت بربرانگیخن کرنا ہو ا در اس بات کی جانب اشارہ بوکر آنسرور کی

زبارت عبد کی طرح من بناؤ که برسال بن ایک دومرنبر سے زائدند آؤ اور لا بخعلوا بيوند على فيوس اس مُراد مكالون بس الزنزك كرنا ب اورمكالول ك مثل قبور کے بنادبیا ہے۔ لینی مثل مردوں کے بڑے رہی اور کونی طاعب و عبادت مذكرين لمبذاال حديث كوان معنى برجمول كرنامناب ب. اورك كي بس کہ اس صریت سے مراد زبارت کے لئے تعین دفت کی ممالفت ہے جیبا کہ عبد کے لئے وقت مقرر ہے بلکہ تام سال اور اور ک زیارت کا وقت ہے۔ باعث تبنيه بي كايد مقصدر بابهو كاكراس من زمين وآرائش ا وراجماع سيرمبرسيا جائے۔ جبیاکہ عبد میں رسم ہے بلکہ جاستے کہ زبارت سلام اور دُعا بی برس کریں. انبى ال بات سے برلازم نبس ألكم مرفد نزلف برلصفت سكون دوفار، ننوق د محبت ادرادب وانحسار کے ساتھ حائز ہوئے اور دُد عامانگے اور کنرت زاری اور تی كرنے بن كونى كراست ہو والندائم-فصل - آنخنزن كى حناب من توسل داستغانه اوراستداد انبيا دمرساند منف مین اور مناخرین بزرگول کا فعل ہے خوادیہ آب کے عالم وجود بین آنے ہے بهد بوباس کے بعد حیات دینوبر بوبا عالم برنے فواہ میدان قیامت ہو کہ جن ا نبیائے مرابین کو جانے دم زدن دہو گی۔ اس وقت استخصات ہی باب شفاعت كو كھاواكر إولين و آخرين كولعمن كے درياؤل اور رحمت كے الوار مے الفار میں میں موجود موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود موجود میں موجود میں موجود موجود موجود میں موجود موجود موجود میں موجود موجو

پیچے ہو باال کے مرسلین کو جائے دم زدن دہوگی۔ اس وقت انحضوت ہی بابشفاعت

انبیائے مرسلین کو جائے دم زدن دہوگی۔ اس وقت انحضوت ہی بابشفاعت

کو کھلواکہ اولین و آخرین کولعمت کے دریاؤں اور رحمت کے الوار سے تنفیفن فرمائیں گئے اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہے استماد حال کرنے ہیں ان جواروں مقامات کے لئے بہت سی جری اور آنار وار دہوئے ہیں۔ اقل توسل جو آپ کے عالم و جو دہیں آئے سے بیشترہے منجلہ اُن احادیث اور اخبار کے جو بی آئے سے بیشترہے منجلہ اُن احادیث اور اخبار کے جو بی سے منطان آئی بیں ایک حدیث عربی حدیث عربی خطاب میں الشرعنہ سے سے علمائے حدیث ای ایک ویک جو کہا ہے کہ جب کو جب آ دم صفی اللہ سے خطام زرد ہوئی تو تو بہ کے لئے کہا یا دیب اس کے متحد کی اللہ علیہ کے لئے کہا سوال کونا ہول بطفیل محدیث علیہ کے اللہ علیہ کے کہ مجھ کو بخن ہے کہا سوال کونا ہول بطفیل محدیث النہ علیہ کو سلم کے کہ مجھ کو بخن ہے کہا اللہ علیہ کے کہ مجھ کو بخن ہے کہ جب المیوات

سوال کرنا ہول بطفیل محرصلے الدرعلیہ وسلم کے کہ مجد کو بحق ہے۔ الرعوات کے دربارے فرمان آبا کہ نم نے محرسلے الدعلیہ وسلم کوکس طرح بہجانا حالانکہ ب

نے ایمی اُن کے جوہر روح کو صدوث جہانیت بیں بنیں رکھا ہے آدم نے کہاکہ اے

خدا توجانا ہے جس دور مجھ کوا بنے دست قدرت سے تو نے بداکیا درمیرے قالب بشری ہیں دوج علوی کھیا کا تو ہیں نے سے اُسٹایا عرش کے بالوں براکھا بوا دیکھا۔ لاالله اِللّا الله فَحَلَّ مُنَّ سُولُ الله ۔ال دن سے ہیں نے بچان لباکہ وہ بڑے ایک بندے ہیں اور بنرے دربار کے مقرب بندے ہیں اور بنرے دربار کے مقرب بندین اور بنرے دربار کے مقرب بندین ہیں جب اور بنرے دربار کے مقرب بنرین ہیں۔ حکم آباکہ جب تم نے ان کو میرے دربار ہیں وسیلہ منفوت کھیرا یا ہے تو ہیں نے بہا درسے گئن اور محدد نے اور کی مناوی میں اور بنری ویک کو بھی مناوی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کا کو بھی کو بھی

جوب ہے ناکہ بوری ہوجائے حاجت میری اے الترشیع بنانوان کومیرے نتقیق ترمذی کہتے ہیں کہ بہ حدیث حس جمع عرب ہے اور بہقی نے کھی ال کی تقبیم کے ب اس مدین کے آخریس اتن عبارت کا اضافہ کیا ہے۔ فقام دفد العدونی دوید ففعل الرجل فبواء ترجم إلى وديمض كمرابوا اوربيا وكباء الدروان بكراس فس في الباكيا اوراجها إو كيا) - حاجت مندول كالمخص في النابية سلم کے توسل اور استخداد سے کشادی رزن جصول اولاد اور نزول بارش وزن ادراس میں کامران ورا ادکام مونا ، بکرون احادیث سے نابت ہے۔ بنسری قیم نوخ اور استنداد ونوسل آب کی وفات کے بعد اس بن جی حديبي وارد بي طراني في مع كبرس عنان بن صنيف رصني الشرعنه سيدو بن كى ب كرايب تحف كاكونى كام عنمان بن عفان رنتى التدنيال عندس نفا اورده بورا نه مونا تخام عنمان بن عفال فطعائس كى طرف توجه بنبس فريك تنفي أسحس ف ا بنا قصه عنمان بن صبیت سے بیان کیا اور اس کی ندیبر دریا فت کی آب نے جماوت كرا ورميدس جاكر دوركعت الزراط بيماس دُعا كو برهم ردُعا كوم زيد کے نا بنیا۔ کے قصر میں اکھ جیکا ہول اس کے بعدا بنیا مفض عرف کے وہ تخص کیا اوران کے کہنے برعل کیا۔ اس کے بعد عثمان بن عفال منی الترعذ کے درد ز برآیا۔آپ کا دربان آیا۔ اور اس تنفی کا باط بروکوعثر ان صنی الشرعنہ کے باس بے گیا۔ آپ نے اس تحق کو این مخصوص لبنزر ہے تھا لیا اور حاجت در بوفت کی۔ جو کچھ اس کی صاحب کفنی آب نے اوری کردی . کھرفر ماباکہ اس کے لید توکام تمہارات كرے بجھ سے كہا كروناكہ بن أوراكر وباكرول و وہ متحض عنمان رمنى الترعن كے باس سے خوش ہو کے اسکار اور عثمان بن حبیث کے باس آکر کھنے لگا کہ آب کو لتہ جزائے بیرف شابدتم نے عنمان من الندعن سے مبرے کام کے منعن تحجید کہا ج جب ہی تو وہ اس طرح بیش آئے۔ اس سے بیشزنو کھی میری طرف توجر ہیں كيا يخفي عنمان بن صبعت رصني الشرعة في كماكه خداكي قلم من في ان سي كيد بنين كباسوائے ال كے كرين كے رسول خلا صلے الشرعليد وسلم كو د كھا كھا كہ ایک نا بنیاآب کے باس آیا اور بنیا ہونے کی در تواست کی۔ اربوری صدیث

بہلے والی بیان کردی) اس سے بین نے سمجھ لیا تفاکہ آنحضر بنی کانوسل مفاصد کے بور بو كا دراجرب. قاصى عباس مالكى ومن الشرعليد كناب شفايل بيان كرف بي وكرايع خلیفہ اور ا مام مالک کے درمیان رسول خداصلے الندعلیہ وم کی میریس مناظر -بوكيا ـ الوجعفر في دوران كام بن آ واز بلندك امام مالك في كاكرات امرالمونين مرول خدا صلے النربلبہ وسلم کی مجدین آ واز لبن رکر یے ہو و انک النرنا کے تعالے این کتاب بس ایک قوم کو ادب محالے بس اور فرمائے بس لانزفعوا اصلیم نون صوت البنى الاينة تركميم رمن بلندكرد تم اين آوازول كونى كى آوازير آخرابيت كم ) اورابك قوم كى مرح فرماتے بير - الذين لعضون اصواد فيم عند رسُول الله اولئك الذبن اصفن الله فالوبهم للنفوى. أركب (جولوك كربيت كرتے بي ابن آواندول كو رسول كے نزد كيد وي و دلوك بي كر آزمانن كى ، لتُد نے أن كے دلول كے واسطے لفوے كے نوب بجدر دو كر بنير خدا سے الدبنايہ سم کی درمن وفات کے بعد بھی مثل اس درمن کے بے جیسی آب کی حیات بیں منی خلیمزرامام مالک کے بھنے سے رفت کی حالت طاری ہو گئی۔ اور بہت زائد انكسارى استنعال كى كين ركاكه العابدالله دعاكے و قن قبله كى طرف من كرون بارسول النرك طرف توامام مالك في كماككس واسطى بيغرس مند بجزاب طالانکه وه و سيله نزے اور نزے باب آدم صفی الله کے بن و خدا و ندنوالے کے نزدیک استقبال بینم کی طوت کرد اوران سے شفاعت طلب کرو تا کہ و ہ متبالي سفع بروجابن-

ا بنیا علبہم السلام سے وفات کے بعد نوسل جائز ہے نوستدالا نبیاصلے اسر علبہ وسلم سے بطریق اولے جائز ہوگا بلکہ اگراس حدیث سے اولیارالٹر سے نوسل بعد وفات کے قباس کریں تو کچھ لعبد نہیں ہے۔ جب نک کہ کوئی دلیل حفزت انہیں علبہرالسلام کے خصوصیت برفائم نہ ہمدا ورخصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

این ای سنب مجمع سندسے سان کرنے بیں کہ عرصی النرعن کے زیانے بين ايك مرتبه فحط برا-ايك مرتبه فبرشرليب بنوى برآيا اورع ص كياكه بارسول التر استسن لامنك فانهم فلاهلكوا فرتم درآب ابن امن ك لے اللہ سے یانی طلب کھے بے نیک لوگ بلاک ہو گئے)۔ ایکھنوٹن ال تخص کے باس خواب بیس نظر لائے اور فرمایا کہ جاؤعمرکو خوش خبری دو کہ بارش وی به طرافية طلب دُعاكا ب- آنخفزت كالب برورد كارت دُعاكرنا ناكب وبنبين تدوائے جس طرح حالت حیات بنی تفاجیبا کرمضمون دیائے مذکورہ بالاہ ظاہرے۔ ابن جوزی نے دوایت کی ہے کہ ایک زمانہ بی اہل مدینہ سخت فحط زدہ موت عالت صدلفة رصى التدعنها سے تعابت كى - آب في واياكه رسول الله صلے النہ علیہ وسلم کی فرنزلین کے یاس جلوا وراس بی ایک کورکی آمان کی طرف کھولوناکہ آب کی قبرا ور آسان ہیں کوئی بردہ مذر ہے۔ان لوکول نے حصرت عالند السداية كے حكم سے البابي كيا۔ ببت بارش ون حصرت عالند صى الترعنب كا كناكي كولن كون كان كمنغلق حكم كريف بين ايك رم واضح ب مطلوب کے لئے کھر کی کھولنا اور آ کھڑنے کا دریا بررب العالمین بن دی و سوال کرنا ورای قبیل سے سائل کا سوال آنخطرت کے دربارے ہے۔ اساللک مرافقنك فى الجدنة لبني من سوال كرنا بول آب كے دربارے كرآب ابنے بردردگارے درخواست کریں ناکہ مجھے آب کی صحبیت کی معادت سے حبت

وجوئفی قیم مدیران قبامت بین شفاعت کے لئے سرورانباریا توسل بکرانا۔ اس مسئلہ کے منعلق منوار حدیثیں ہیں۔ اور علمار کا اس برا نفاق ہے کہ ان نبک لوگول کا نوسل محمی بکرا حباسکنا ہے جن کا آنخفزت کے دربار سے کئی تسم کا تعانی ج اس کے متعلق بھی بہن می احادیث ہیں۔ جیا بجہ عمر منی الترعنه کا حصرت عباس ن النّرعنه كے دراجبهت استنقاكر في كا فصرال نائد كرنا ہے مجمع صريث بي الني بن مالك رصنى التدعنه سي روابن ب كرجب تحط سالى برنى تمنى توعرض التدعنه است بب حصرت عباس رمنی الترعنه کاتوس برت نے تھے اور کہنے تھے کہ کے فدا اس سے بہلے جب محط سالی ہوتی تھی تو ہم تررے بیٹیر کا نوسل بھٹے تھے اور تو بان برسایا تفا۔اب بزے بینجرکے جاکا توسل بجرتے ہیں لہذا ہمالیے اوبر بانی برسا ایب اور ردایت بین ابن عباس من الشرعنها سے آبا ہے کہ عمر رضی الشرنعا لے عنہ کہتے اے خدا ہم تبرے پینبرکے جائے ذرایعہ استنقا کر دہے ہیں اور سم ان کے بڑھا لیا کو تنبضع بنائے بل سميرعباس رضي الترعث ابني دُعا بيں تجنے كه خداوندا! بيه فو م میری طرف منوجہ ہوئی ہے۔ برسبب اس تعلق کے جو مجھ کو نیرے بیغرے ہے۔ ف!! مجھ کوان کے سامنے شرمندہ مت کر۔ای مضمون کو عباس بن عفیہ بن ابی لہب تے کہا ہے کہ اللہ نے بیج جیا کے ذراجہ سے تجاز اور اس کے بات ندول کوراب كااوربران آبام ميں ہواجب كه انہول في انت برها يے كے دراجه استنقاكبار كفار سرودانبيا صيك التدعلبه وسلم كي مرفد منورك نزد بك استغانه اوراستبداد طلبان کے بعدمقصد کا اور ہوجانا۔ اس کے منفلق مھی بہت سے آنا رہ کے بیں محدین المکندر کتے بیں کہ ایک سخف نے میرے والدکے باس انٹی دینادا مانت رکھے اوراجات دی کہ اگر تم کو صرورت بڑے تو اس بیں سے خرج بھی کرلینا۔ یہ کہ کر جب اد کو طلاكبا - مبرے والد مزورت كے وقت اس سے خرج كرتے كئے - جب دہ شخص دالیں آیا ای رقم کوطلب کیا مبرے دالداداکریے سے فاصر اسے اور اس سے کہا کہ کل آنانب جواب دول گا۔ اب مبرے والد نے می بوگ باس رات گذاری منفوری دیرحضور می اور مفوری دیر منز کے سامنے فریادی بایک رات کی ناریجی بین ایک شخص ظاہر ہوا اور اِتی دینا رکی ایک مینیلی والدیکے الحقہ میں تھادی۔ مبع کے وقت والد نے جس کی امانت اپنے باس رکھی تھی اس کو بلاكرد سے دی۔ اور مطالبہ كى زيمن سے تجات بائی۔

امام الوسكرين مفرى كين بيل كربل اورطران اورالوات تبنول وم مصطفور میں تھے کہ کھوک نے غلبہ کیا اور دور وزای حالت بیں گزرگئے۔ جب عندار کا و قنت آیا بین قر شرلیب کے سامنے گیا اور عوض کیا یا رسول کچوع نید کلمه کبرکری والس آليا- بن اور الوانع سوكة - طراني بنيطي موكى جزكا انظاريب تنے کہ اجانک ایک تحض علوی آیا۔ اور دروازہ کھناکھٹایا۔ ای کے ساتھ دو غلام تھے۔ ہرایک کے ہاتھ میں ایک زنبیل اور اس مع کھور بہت سے کھانے تھے۔ انہوں کے ہم سب کے ساتھ بیج کر کھایا۔ اور جننایا فی بحال کے مجھی ہمارے باس جھوڑ گیا۔ اور کہا اے لوگو سف اید تنے رسول فدافسلے اللہ علبہ وسلم کے باس نکابت کی ہے۔ ہیں نے ای وفن آنخفرت کو خواب ہی دیجی ك مجد سے فرمائے بیں۔ تم ان لوگول کے لئے كھانا طاعزكرود ابن الجلاجة بیں کے ہیں مدہب منورہ ہیں آیا۔ ابھی مجد ہرایک دو فاتے گذیت کھے کہیں نے قبر نریف کے باس کھڑے ہوکر عوش کیا کہ انا ضینفکٹ یا دسٹول اللہ -و يرب ريارسول الترب آب كامهمان بول) مجبر مل سوكيا وبينبر خداست علب كوسلم كو خواب بين وتجهاكم مجه كو ابك رون دى- آدهى بن في واب سى كھالى - جب بىدار ہوا تو لعن منصف رون مبرے باتھ بىل كى الوجرا فطع كبنے بين كه بين مربينه بين آيا اور بھے يا يك دن كذرك كذرك كذرك كذر بنين جيئي عنى وروز فرازلين برجاكه والايارسول التدين بكام ہوں) اس کے بعد بی نے فواب بی دیجا کہ آنخون تزلید لائے حفرت الديكرد أبئ جانب اور حضرت عرشايش طون على بن إن طالب أكے تف مجد -کہتے بین کہ اکھو سینجر فارا تنزلین لے آئے۔ بین آئے بڑھا اور آپ کے دونول ابردؤن کے درمیان بیں نے بواسے دیا۔ آب نے مجھ کو ایک رون دی۔ بی کھالی۔جب بدار ہوا تو ایک مرارون کا مرے ماتھ بن کا ہوا گا۔ احدین محرصونی کہنے ہیں کہ میں نیس مہینے کے جنگل میں محرنا رہا میرے بران کی کھال کہوٹ کئی کھنی۔ میں مرینہ آیا۔ آلٹرور اور آب کے دونوں سانجنبوں برسلام عون کرکے سوکیا۔ آنحفرت کو خواب بین دیجا کہ فرمانے ہیں اے احمدو

\_\_\_\_\_\_

آگ کیا حال ہے۔ بین نے عوش کیا ریار رول اللہ بین کھوکا ہوں اور آب کامہان ہول، فر مایا کہ ماہند کھول۔ بین نے باتھ بین دے ور مایا کہ ماہند کھول۔ بین نے باتھ بین دیے در مایا کہ ماہند کھول۔ بین بیار ہوا تو وہ در ہم میرے باتھ بین تھے۔ بین بازار گیا۔ گرم دوئی اور فالود ہ خریدا بھرجنگل کو حالا گیا۔

اسی طرق کی اور بہنت تی حکایتیں ہیں ،کٹر حکایتیں مثنائخ صوفیا سے منفول بیں جو محرم اسمار اور مقرب دربادرسالت ہیں۔ اور اکثر حکایتیں جو مہمانی یا کھلانے سے تعلق دکھی بیں ان بیں خود حضور بہ نفس نفیس کے مشکفل ہوئے ہیں یا کھی ابل بہنت کرام کو حکم فرمایا ہے لیکن کسی بریگانے کے گھرنہیں مجھجا، در بہی کرم کا مقدضاً سے در بہی کرم کا مقدضاً سے در بہی کرم کا مقدضاً سے در بہی کرم کا

بدر گاہش بیا و سرحیہ مینوا می مناکن اكر ضربت دنا وعق آرزوداري سمت بربير بارمفام بو توسل اور استداد حضرت سبدالعباد صلے اللہ علبه وسلم سے واقع ہیں۔مقام اول لعن آب کی روح مقدس کانوسل جو عالم حبانیت بن آئے سے پہلے آب ہی کی جناب کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی نبی باولی کو اس منفنب عفالي مين كوني مفاركت منهيس ب سرك منطقت ك علاوه نص كانه آنا خصوب کے لئے کا فی ہے بیکن انخفزت صنے الترعلیہ وسلم سے نوسل حیات دبنوی میں اطامرے ۔ بر درف آ مخدرت ہی کی خصوصیات بیں سے نہیں ہے۔ باکر آب کے لبض منبعين کے لئے بھی تابت ہے۔ان حصرات کو نثر ون منابعت اور قربت عامل ہے۔ جنے کہ آب کے آل واعجاب اور اور ایک امن رصوال النربليم مجين ال حنزات كى كامن اورنفرف كال عالم بن ظاهر وجانا جوان افراد كالك فرد ہے۔ ہانے مدنا کے بنوت کے لئے کافی ہے۔ عربی خطاب صی الترعب کا النسفاك وافعرس عباس بن عب المطلب منى الترعنها سي توسل مرد نا نابن ے۔ جمع علما بیں سے کی کو بھی اس میں اخت اون بہیں ہے۔ ای طرح سے انبیار ادلیار اورسا کیبن امت سے آخرت کے دن کے لئے نوسل اور استمراد لوسیلے شفاعت جارنے بس طرح سے عقائد کی کتب بس ند کورے لیکن آ محقد بنے سائف عالم برزخ کی برکت اور نوسل کے مخصوص بو نے بس تردد ہے۔ اور لظاہر توبہ

عبرول کے ساتھ لعنی اولبار النداور صلحائے اُمنٹ سے بھی جائز معلم ہونا ہے والند اعلم-بوجموم جوازنوسل ابنيس برمزنيرال كي ملاب كد وه حالت حيات بن مع بفائے رُوح مبّبت اورشتوروا دراک اور فرب کی وجہسے الٹرکے زدیک بلند مرتبه برفائز بب اوربه بلن دمزنب ابان على صاكح اورلبنرف اتباع رسول التد صلے التہ علیہ وسلم انہیں حاصل ہواہے۔ نوسل اور استغراد کی بن انی محقیقت ہے کہ جناب باری سے اس محبّت اور کرم کے واسطے بیں جوالٹر آفائے اس نیدہ فال سے دیکھتے ہیں۔ سوال اور دُعالی جائے۔ اور اس روحابیت کی وجہ سے بواس بندة خاص كو حفرت رب العزّت ك دربارين فربت ا دركرامن حاصل ب، بم توسل اوراستنداد طلب كريني بين اور اس بين سريح لفي كي كوني صرورت نهين بي برسبب بفائے دات منوسل کے بخلاف مفام اوّل کہ وہاں برکص کا نہ ہونا امتناع کے لئے کافی ہے۔ ہاں اگر آ تخضرت کے ساتھ اس کی خصوصیت بردلیل قطعی بل اے توخصوصبت كامنع كرنام هبك موكاء ظامرا نويبي معادم موناسه كدكوني دلبل نهبي اگر کونی شخص براعزامن کرے کرکسی غیر معصوم شخص کے لئے ایمان برمرنا اور ذرب ابی كاماصل مونا بفيني نبين بن نوم كبيل كے كم ان حصرات كى نفا إن لوگوں بن خصوصًا وعموماً بفینی ہے جوان بانوں کی نوش جری دے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ی تقلیں اور بکرنت جرس ان بڑے بڑے متنائج سے آئی بی جو صاحب کنف اور عالم منال کے محرم راز ہیں۔ اور برلقول اور اخبار سنبہان کی فاطع ہیں۔ ليكن لعِصْ نقبا كو الى مستال س اختلاف ب ولكن الحق حق ال نتبع والله الم

المن المناولات

آداب زبارت مرینه توره کی افامت اور لینے وطن کی طرت والی کی طرت والیسی کا بیب ان

جب كه زبارت كا نفسد ايك مخصوص اورمنزك مفرست نولفنذا جوآداب اس

سے تعلق رکھنے ہیں۔ ان میں سے بعض محض سفری سے والب ندہیں جیسے استحارہ وتخدید نوب وردمظالم اور اسحاب حقوق كوخوش كرناء ابل وعبال كالففذ سامان سفرو طلب رفيق اور دوستول كورخست كرنا- أن دعاؤل كابريناج وقن باسفراور سواری رمبوتے۔ اور اُنریے وقت مسنون ہی اور نام وہ آ واب جو ابت رائے سفراور وسطران بن مقصد کے بینے کا اور وطن کی والی کک متحب ومنون بی ان سب کو کتاب آداب الصالحين بين جوامام غزالي کي احبار العلوم کے ايک جونهالي الزجمه ب بمن ذكركر دباب - اى وجهس وه بابس جوال مفرمبارك سيخفيل ہیں۔ ذرکہ کی جائیں گی منحلہ ان آ داب کے کہ جن کی رعابیت بہت ہی اہم وا قدم ہے ود اخلاص نبت ب كه نام افعال و اعمال كاسى بردار و مدارب عرب فن كانت وعجرته الى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسول مراصل الله ملبدوسهم كذيارت كانيت تفزب الى الندب اوركون سأتفرب وتوسل حبيب رب العالمنين سيدالمرسلين سيال الشرعليه وسلم ك درباريس ينتح سيراط هكر بوكا - مَنْ بَيْعِ الرَّسُول فَفَ لَمَا طَاعَ الله وَانَّ الَّهِ إِنَّ الْمَا يُعَالِمُ وَأَمَّا بَيْهِا بِعُوْنَ الله و رُرِ مجمد رجي تفض نے كروسول كى اطاعت كى بے منك اس نے التر كى اطاعت كى ؛ ئے نه جولوگ آپ سے بیعت كرنے بس وہ الندسے بیعیت كرتے بس). سرور کا تناث کی زیارت کے سے انفر مبحد شرایت کا فسید بھی ملحوظ رکھیں کیونکہ ہمی منخب بت جبباكم ابن صلاح اورلودي رمن الترعليهان الى كى نفرى كى اس کے کہ اس می زراج کی طرف قصدا سفرکے نے اور نیاز رط صفے کے متعلق احادیث كنيرة أن بي - سنيخ الحنفيه كمال الدين الهام في كفي ليف مشارع سے البيابي لفل كيا ہے ليكن اس كے بعد الحقة بن كر زيارت ہى كى نبت كرنا اولى ہے۔ مدہنہ منورہ بہنے کے اور جب زبارت حال موجائے توز بارت می کی نبت بلی ہ کیے باکن دو سرے سفریس وواؤل نبتیں کالائے اس لئے کہ اس صورت بیں زبارت كالعظيم بهن أباده ب اوران كا قول حباب رسول خداك قول كموافي ب. آب نے وایا ہے الانعباله حاجندالازبارتے ترجب رکردلائی ہو اس کوکوئی حاجت سوائے میری زیادت کے )حق برے کہ مبحد کے نبرک کی بنیت

کے سیاتھ ہی زبادت کی بنت کر لینیا منافی ہمیں ہے۔ کبونکہ مسجد کی نبیت کرناا ور ادراس سے برکت حاصل کرنا اُس میں استحضرت کے حکم کی فرمال برداری کی وجبہ نازاوا کرنا بین ملاحظہ اورمشامرہ آب کی نسبت کا ہونے کے علاوہ بھلہ ان جانبول کے ہے جوسعادت اور شفاعت کے حاصل کرنے کا درلیہ ہیں سینب کھی انہیں ہی سے ہے بلکہ ذیارت کے منمان سے ہے جس فدر حلدمکن ہو۔ محدیرلین کے اعتكاف كى بنين كرے اكرچ ابك ہى ساعت كى ہو اور نبك بالوں كى تعليم ولعلم وذكرالى نيرا تحفرت بركترت سيصلوة وسلام اورخم قرآن بن مشغول ب اگرمدینه منوره بہنجنے سے اس کی بنت کرے نو لے منب بنین کی جزا اوراس کا تواب یا سے گا۔ منجلہ مستخبات کے یہ ہے کہ اس داست کے جلنے بن سمندشون اور الخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کنزت سے انتبیاق ا دراس دربار عالی میں بہننے کی تمناسعادت کے حاصل کرنے کا مشاہدہ اور آنخصرت کا دبر م و دریائے مخت کے استفراق میں فوش کیے ۔ بغرر نے کے اور لغراث کی کے خبت اور مناش بناش رب دائم الحصور مروفت البياخلاق بن منتفرق رب كرت سے نیک کام کیے ادب کا نحاظ دیجے۔ اطاعت ندیادہ کرے۔ دوحایت نانب بهود لورانبن ظاهر بو شوق وزوق خوشی وسرورادر در در حک ولورالوا ب محدی کے انعکاس کے لئے آمادہ سب اور اسرار احدی کے فیول کے لئے نیات اورمنجدمسنخیات کے یہ ہے کہ داسندیں اکثراوفات بلکہ بروقت سوائے ادلئے والین اور فراعن صروریان کے آنرورصلے النرعلیہ وسلم برصاوہ وسام كے الف بصفت شوق اور حضور وطهارت و لطافت كے مشغول بيت مع علبت شرائط آواب جو خانمه كناب بن مركور بول كے بن ليخ كرب سے قرب است ا در قومی زراجراس مسئلہ کے منعلق بہی ہے۔ لفیناً فریب ہی یا تھی داوں کے بعد الشار القرنع لل الخفزت صلے الترعليه وسلم كے جال دبرار سے فينس باب بو گار خاص کروه او فات کرجن بین أبیب کی گئی ہے۔ اور وہ حالات ، حو منبرکہ ہیں۔ مثل صحنازکے لیس دخصوصًا مدینہ منورہ کے قریب اور مقامات مقدم کے نرد بیک صریت میں ہے کہ جن سبح نہ تعالیٰ نے ایک جاعت فرمننوں کی بید

کی ہے جو فاصدین زیارت کے تحف ورود کو دربار بروی بن بہجائے بی اوروش كرف بن ك فالل بن فلال زيارت كوي أب اوربه تحفريك كيبخناب الاست باله مر کوان کی سعادت ہو کی کہ اس کا اور اس کے باب کا نام حضور ٹر لوز سبدالمرسلين سلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیاجائے۔ منجلہ ان سنجاب کے یہ ہے کہ تام مماحد نویس ک زیار اور آتار المحريبي الماش جوراستنه بن واقع بن اورمساحد ما توره كے بيان بن كذر یج عبمت مجے۔جب حرم نزلین طبیمطیبہ کے ویب بہنے اور وہاں کے مکانات نشانات وشبلول كو د بي تو وظيفه وخصوع وخنوع وآ داب كريه وزارى كى تخديد ا وہاں کے بہنجے سے فوش ہو خدیث میں آیا ہے کہ جب مربیہ طبیتر کا زائر قریب بہنجا ہے نور جمن کے فرشتے تھے لے کراس کے استقبال کو آئے ہیں اور طرح طرح کے بتارہ سے تنابل حال ہوئے ہیں۔ نورانی طبق اس کے اوبر نتا رکرنے ہیں۔ منزل مقسود کے قرب ہونے برالیا تعتور کرے کہ کو یا سلطان عالم کے دریاری صاصر ہوا ہول - اور ن ان در بهارول کے دیکھنے سے ایک عظمت اور تنوق باطن میں بیدا کر سے۔ اس باب بس سب سے عمدہ حفاظت فلب اورختوع باطنی ہے۔ اور تام استار کو كنا زول سے دو كے دہے۔ جناب رسول خواصلے الترعلبہ وسلم بردرود كا ورد ر محصد دل سے آب کی عظمن مفام کالحاظ اور فکرر کھے نہ کہ محص زبانی تعلق بیجا وكن اعضار اور شور وغل جيباكه عوام كاوسنور باس سے بازر ب الكمال مرافب حاصل نه بهو توخصنوع ظامري اور تكلف سے الجبول كي مشابهت كو نه ججورت کہ برحالت بھی تھوڑے سے استقلال اور استقامت کے بعد ای حالت کو بیدا کردین ہے۔ باس کے قریب بہنجادین ہے۔ مخدمتناب کی ہے کہ جبل مقرت پرتہے تو اگر بہ فو ف ہو کہ اس برجو سے سے لوگ اس کے سنت ہونے کا با اس فعل کے وجوب کا خیال کریں کے یا لیے ہی نفس کو تکلیف ہوگی۔ بادوسرول كو ايدا بهو كي تومة جواس اوراگرول ان بالول سے خالی ب، اور حانا ب كر بير ورلیہ شون کے زیادتی کا ہے۔ تو منع بنیں ہے بلکہ فاعدے کے موافق اور دلائل كالفاصاب ب كم بوفعل منحن ب يامنخب به كهناكه مدينه منوره كو د بين كاغن سے اس بہاڈ بر جرد صنا برعن غیرصنہ ہے۔ مہابت بری بات ہے اور مخفین

سے کوسوں دورہے۔ جبیب کے ٹیلوں کا دیجھنا از دیا دِشوق کا ایک درلیہ ا و د امر مجوب ہے۔ بھر بیک طرح ہوستا ہے کہ جو مشتاق طبیب کی ملاقات کے شوق میں منزلوں کو قطع اور میدالوں کو سط کرنا ہوا سرمدمقصود کے ویب بہنجا ہو دیدار سے پہلے مکانات اور ٹیلوں کے و بھنے سے تبرکرسے۔ ابن عرب كس كو بجروسه ب، شايد حرم ترايب كے ميدان بي بينے سے بيلے بى قاصرا جل بالناج جائے۔ اور بہ تحق اس کے منابرہ سے مودم اب جب مجددوالحلیفہ بین سنے نو ابرار علی کے قریب ارزے اور دور کعن نماز بڑھے۔ بنزطبہ جان و مال کا خطره نه بور برعلی جی کی طرف ابرار منسوب ب ایک تخص کانام ب جو بہلے ذیانہ بر تفا-ال سے على مرتصلے رضى النه عنه مراد تهيں ہى اوراى طرح وادى فالم و كركے فریب ہے فاطمہ زہرا دھنی النہ عنہا مراد بہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ اور اس کے قبہ و منا اسے نظر آبنی تواس تغظیم کی وجہ سے جو باطن بیں موجزن ہے مورک ے اُزیرے۔ اگر سوسے لومبی تر لف ایک بابیا دہ جائے۔ حدیث بی آیا ہ كر حب عبد الفيس كے وفدك نظرة تخفرت كے جال برارى تواون بھات بنیز بی انے کو زمین برگرادیا۔ بیت

کوطافت آنم که بای جاذبه شون دخمارنزا بینم دلے ناب گردم مینه آنمون صلے الشعلیہ وسلم نے ان کوال سے منع بنیں فرما با حب حب مرم مینه یمن نیم قواند و میام کے بعد یہ دُعا پڑھے۔ اللبہم هذا حوص دسولط فاجعله کی د قابید من مناز وا مانا من العذاب و سؤ العسب اللبہم افتح کی ابواب د حمدت و المرزفنین فی زیالی نه نبیدی مارزفنین اولیائک واهل طاعتك واغفی کی درحمنی یا خیر مسئون – اولیائک واهل طاعتك واغفی کی درحمنی یا خیر مسئون – اس باب بین آنحفزت رصلون وسلام مجھی بین سے عمده استواق ظامری و باطن ہے۔ سمنام شی عظمت و جلال کا بھی نفتور د ہے خوش اور سے دور اللہ کا من نفتور د ہے خوش اور سے دور اللہ کا نفی نفتور د ہے خوش اور سے دور اللہ کا نفی نفتور د ہے خوش اور سے دور اللہ کا نفی نفتور د ہے خوش اور سے دور کی دور کے اس مقام اور قبول کی اس و قت کے اواز مات سے ہے۔ اللہ کا فضل شامل کرکے اس مقام اور قبول کی مدب نیار دی وجہ سے سنک رگذاری میں بہ باطن مشنول ہے اور منتحب ہے کہ مدب میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے بینے۔ میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے بینے۔ میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے بینے۔ میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے بینے۔ میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے۔ میں داخلے کے لئے ایکنی طرح سے عشل کرے۔ مسواک کرے۔ عمرہ کی گرے کینے۔

اگر برسفید ہول تو بہرے۔ کیونکہ آنخصرت کے نزدیک سفید کیوا سب کیرول بن لسنديده تفاران حالت كواحرام باند صفے كے مفاسلے بس رُوبارى اور زلور وقار سے سنوارے - جبیا کہ بعض عوام جابل کرنے ہیں برمبز کرے ال لئے کہ بہ خصوصیات مکرمرم اور لوازمات بے وعرہ بین سے ہے۔ اینے دل بی انحظرت کے شان کی عظمت وبرانی کا تصور اس شہر بین کرے کیو کے بین طاہری وباطنی ختوع و خصوع كاذرليرب. ايندل بي يركه لي كربر البامقام ب حي كوبرورد كارك الني حبيب مبدالمرسلين صلے الندعليہ وللم كے لئے ليند فرماياب، ودراكم فوحات وبركات جوتام عالم من كهيل بورك بي ان سب كاسر حيدي شهر ب اس خیال سے کہ بررز مین حناب رسول خدا کے قدموں سے سرزانی ہونی ہے۔ غافل نه بهو قدم ریسے اور اکھانے بیل وہ مہینت اور سکون جو آتھ فرنت کو لازم رباکرنی تھی۔ ان سے موصوف ہے اور برتفتور کرے کہ آب کادربار وہ عالی دربارب که ادنی می کنتاخی اور بے ادبی دمنل شور دخل وغرد) بربادی اعال کا سبب ہوجانی ہے۔ شہرکے دروازے بین داخل ہو نے وقت کے لسمالله طمتاء الله لاقويخ إلا بالله رب احضلى مدخل صدق واخرجنى مخرع صدن واجعل لى من لدنك سلطانا نصبارا حسبى و بده امنت بالله تو كلت على الله لاحول ولا فولا إلابالله اللهم انى اساً لك بحق السائلين عليك عقى مشائك هذا البك فانى ل اخرج بطراولا اشراولا رياء ولاسمعة اخرجت القاسخطك و ا بنغ أمرضاتك إسًا لك ان نبعد في من الناس وان تغفى لحب زىنوبى استهلا بغض الذنوب الاانت- اوربير وعامير بن عاتے وقت ا ودرم وفن منخب ہے۔

الوسعيد حذرى رمنی النرعمن سے حدیث ہے کہ جوکوئی مبحد کے داستے

میں س دُعاکو بڑھے آواس کے اُوہر متر ہزاد فرضتے مؤکل کئے جانے ہیں جوفاص
اس کے لئے استعفاد کہنے ہیں وادر دب العزب جل جلالہ اس کی طرف آوجہ
کہتے ہیں۔ مبحد شرایت ہیں داخل ہونے سے پہلے صدفہ کرے۔ انبدائے اسلام

ين به فاعده مفاكر جو تخص المحص و الشرعاب والمرس بانبي كرا جا بنا س اس برواجب مفاکہ مجد صدفہ کرے اس کے بعد آمخفزت صلے النہ علبہ وہلم كلام كرے - جنا بخہ آیت كركم سے نابت ہے - اذا ناجبتهم الرسول فقال مواہب یدی بخوبید مدان ناز جمید در جب که تم رسول سے باتی كرو توايني بالول سے بہلے صدفه كرور) كنتے بى كرسب سے بہلے جس تھی نے ال يرعل كيا وه اميرالمونيين على صنى الترعنه على من الترعنه على الترعنه الترعنه التركي الت بو گيا ليكن استحباب جو عدف كى مطلق صفت لازمه سے ب دیا- انخفزت ك الندعلبه وسلم ك زيادت وفات كے بعد آپ ك حيات كا يحم ركفتى ہے۔ مجد بي الخدرت صلے الندعلبر وسلم کی زیارت کے قصد سے آناتام جبروں اورسب كامول سے مفدم سمجھے كى دوسرے كام بين معروف نم ہو۔ بال اگركون البى صرورت ہو کہ اس کے زک سے دل جمعی عاصل نہ ہوگی ندکونی نفضان ہیں ہ جب مسى بى آئے تواس مكان كى عظمت و ترف اور ع نن كے تقرف سے غافل نہ رہے۔ اس کا بھی خیال ہے کہ بیرمقام وی کے اُنزنے کی جگہ اور طائے عن وركمت ب- برمسجد خائم الانبيا صلى النه عليه وسلم كى ب اور منفام سيدالمرسلين جبب رب العالمين صلح الترعليه وسلم كاب مبحد تراف بن دان ہو نے وفت کھوری در کھرے کو یا کرواضے کی اجازت طلب کرد اے لیمنیا، نے کہا کراں کی جھ اصلیت نہیں ہے والنزالم۔ مبحدين داخل بون ف وقت يهل وابهنا فدم ركے اور بر دعابرے جو ہر معجد بین وال ہونے وقت منحب ہے۔ اعود باند العظیم ولوجہ الحكربيد وبنوري الفلابم من شيطان الرجيم لبسم للر والملح ولا قو والربالله ماشا الله لا قول الربالله اللهم صى على ستبدنا عهر عبدلك ورسولك وعلى اله وصحبه وسلم تسلماكن رأ اللهم اعفى لى دنى بى وافتى لى الواب مرحمتك اللهم وفقى و اعنى على كل ما برطبيك ومن علے بحسى الادب السلام عبيك بيا البنى و به حدة الله و بركانه السال معلىك وعظ عباد الله الصالح بن - ط

یه وعا مبحد می داخل ہونے وفت اور نکلنے وفت ترک نہ کرے لیان نکلنے وفت كي وافتخ لى الواب فضلك لجائ وحننك واقل - كم سي كم اس مسئلمي بي الفاظ كفايت كرتے بين اعوز بالله بسم الله الحريقه السلام على رسول الله ولسلام علبك وبهاالبني ومرحنة اللم وبركانه اورورث ببل بابدا دخل احل حكم المسحبل قليسكم على النبي صلى الله عليه و اله وسلم زر محمد :- رجب كون تخص مبى من داخل بولوجا بين كه بى صلے النہ علبہ وسلم برسلام بھے جب مبی میں داخل ہو تواس مفام نزلیب کی نہاہت ہی خنوع و خضوع اور سکون و و فار دہیں اور تعظیم کے ساتھ داخل بو-مسجد کی زیزن و غیره سے جنم ایشی کرے اور اعضار کو نبکارکامو سے روکے رہے۔ جو خیالات اپنی طرف متوجہ کرس ان کو رو کے۔ نہابت ہی ادب کے ساتھ اپنی طافت کے موافق قیام کرے عظمیت محری اور مشاہرہ وبدبة احمدي كالحاظ ركعي المخصرة المحصن صلى الشعلبه وسلم كى حيات وموجودكى راعتنا در کھے کہ آب زائر کی حالتوں کو دہم اور اس کی آواز کوئن سے ہیں۔ الأكوني تخص آجا كرحس كي تعظيم اور مسلام بجالانا جيابين توحتي الامكان اس سے بر ہزکرے۔ اگر سخت ہی عزورت ہوتو منرورت کی صربے تجاورندکرے اس کی بانب باطن سے مصروف نہ ہو۔ جب مسی تزلیف بین داخل ہو تو ترب ا سنكاف في كرے - اكر جيز قبام كي مرت فليل ہي ہو - اس لئے كر بعض علمار ي نہ ب بیں اس طرح درست ہے۔جو تواب اور فضیلت حاصل کرنے کے لئے کا فی ہے۔اس ادب کا لحاظ تام مساجد کی داخلے بیں محوظ رہے کینی کو بھی دخل نہ دے کیو نکہ اگر جہ ہے امر تھوڑاہے لیکن اس کا اثر ٹراسے ۔اس کے لعدروصه افرس بن آئے اور استخصرت صلے اللہ علبہ وسلم کے مصلے برکہ اب اس حبکہ محالب بی ہوتی ہے۔ مفودی دورسٹ کراس کے داہن جانب محبدالمجدی نیت سے دورکعن ازاداکرے - اس کی فرات بی طول ندکرے والحک رکے لعدقل با ا بهاالك ون اور سورة اخلاص براكفا كرے اگر مصلے ترلیب میں جگہ نہ بائے کو حتی الامکان اس مقام کے قریب راھ لے۔ اگر وص

عادی کی بر ہوئی ہو یا فرصول کے فوت کا خوف ہو۔ تو تخبت المسجدادانہ کرے اس کے فرص ناز سے بھی مقصد حاصل ہو جانا ہے۔ بعد ناز تحبت المجدباری تعالیٰ کامٹ کرو حمداداکرے کہ جس نے اس نعمن سے نثرف بخشا۔ اور رصنا کے حصول ولغمن ومقصود دارین کے وصول کی دعا کرے۔ لفان رکھے کہ بر البا دربادے کہ کوئی طالب صارق اور فیزسائل اس دردازے سے محردم نہیں ہوتا۔ تحیت المبیدکو زبارت برمفدم کرنے استحباب بین علمار کااخلاف ہے۔ بعض علمائے مالکبہ نے تجبہ المبحد برزبارت کی نفذیم کو حائز دکھاہے۔ ادران کی نفذیم کو حائز دکھا ہے۔ ادران کا ادرائر کا گذر روئے انور کے مفایلے بیں ہو نوزبارت کا مقدم كرنا مسخب ب اور اكن علمارك نزد بك تجبت المبحدكومقدم كرنابرصور يل سنخب ہے۔ جابروسنی الترعن رواین کرنے ہیں کہ بیں ایک مرتبہ سفرسے والبي آيا - جب أتحضرت صلے النه عليه وسلم كي خدمت بين بينجا- آب لے دريا فن ومايا مبحد من حاكر تازاداكرلى - بن نے عض كيابني با رسول الند-آب نے فرمایا کہ مسی میں جاؤا ور نمازیر الھ کر میرے باس آؤ مجراسلام کرد. يبراس سلام كے برخلاف اور علاوہ بے جومبحد میں دا حلے كے آداب سے تعلق ركفناب الله لئ وه سلام بالانفاق تخبث المبيركي دوركفنول سي بهل یا اس کے بعدہ سجرہ شکرے جواز بین بھی اخت الاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اگرکونی لغمن سوائے وائم کے حال ہوجائے تو سجدہ سکوجازے. اورعلمائے منفیہ سے بھی جبندروایینی اس کے جوازی ہیں۔ آنحفرن صلےالتر عليه وسلم كے فعل سے بھی منفول ہے۔ والند اللم -وصل الخبن المجداد اكرنے كے بعد زبادت كى طرف منوج ہو اور فرسترلین کی طرف ابنائن کرے۔ بھر مرورد کار عالم کے دربارے مدد و استعانت طلب كريد ال مقام كے آداب كى دعابت أركھے كہ بغراعانت اور امدادِ البي كے اس مفام عالى بركھ ابونا بھي مكن نہيں ہے اور جس فندر مكان وطافت بوظابری و باطئ خنوع و وفار زلت و انكهار كونه ججورك تجده كرنا اورجره كو فاك آلودكرنا زور سيسلام كزار جالى نزايب كا جومنا وغیرو۔ نیزادر با ہیں جن کی شراعیت نے اجازت بہیں دی ہے اور طاہبی کی نظر میں دہ ادب معلوم ہوتی ہیں ان سب سے ہر بہر کرے۔ بلکہ لیفین کرے کہ حقیقی ادب انتباع کی رعابیت ا در آل سردر صلے النہ علیہ وسلم کے احکام کی فرال برداری ہیں ہے جو ایش اس قیم کی بہیں ہیں وہ محض وہم باطل ہیں۔ اگر کوئی بات غلبہ حال ہا اد دیا وشوق سے ظاہر مہوجائے اور لوگوں کی موجودگی ہیں نہ ہو تو بہتر ہے۔ لیکن علمار کو اس ہم محقی علیہ اور مختا روی بات ہے جو بہتر ہے۔ کی مقابر کو ان ہے کو دار ہی حالا ہیں کرتے ہیں۔ کرائی ہے حالای کے دوبرو ہو جو کو نظر ایک ہر اور کی ہے۔ گیشت کو قبلہ کی طرف کر ہے حالای کی میخ کو اندر کے دوبرو ہو جو کو نشرایت کی ہے۔ گیشت کو قبلہ کی طرف کر ہے اس حیا ندی کی ہی کہ و کی ہے۔ گیشت کو قبلہ کی طرف کر ہے اس حیا ندی کی ہی کہ و کی ہے۔ گیشت کی حیال ملکی ہوئی ہے۔ بہیلے اس حیا ندی کی ہوئی ہوئی ہوگار کھی ہوئی ہوئی ہے۔ بہیلے اس حیا ندی کی جو کر اندر کی ہوگار کو مجد میں داخل کرنے سے بہتیزی میں مقام تھا۔ بر اب تا نب کی حیال مگی ہوئی ہے۔ بہیلے بر در گور کے کو مجد میں داخل کرنے سے بہتیزی میں مقام تھا۔ بر اب تا نب کی حیال مگی ہوئی ہے۔ بہیلے وسٹ راجیت کے مقابلہ سے اس کی فرائی ہوگار صالحین سلف کا دقو ف اس میں میں داخل کرنے سے بہتیزی میں مقام تھا۔ کے مقابلہ سے اس کی فرائی کی جو گر گراۃ کو مجد میں داخل کرنے سے بہتیزی میں مقام تھا۔ اس میں میں میں داخل کرنے سے بہتیزی میں میں داخل کرنے ہو بہتیزی میں میں داخل کرنے ہو بہتیزی میں میں داخل کرنے کی میں داخل کرنے ہو بہتیزی میں میں داخل کرنے ہو بہتیزی میں میں دو تو ب

صلے الله علیه واله وسلم ب. ابن عرف النرعنها سمنقول ب كه جب الخفرت صلے النه عليه وسلم كى زبارت كے لئے آئے تھے تو كينے السلام عليك بارسول الله السلام عليك بالباحك السلام عليك البالا -المم مالك رحمت الترعليم سيمنقول ب كم السلام عليك الإماليني ورحمة الله وبركاته - كي ال مقدار كالخنصار أو غالباً روزانه كي نه بارت كرف الے كو باكس صرورت بالوج ننگی وقت منتل از وغرد كے ہوسكا ہے۔ وربة وه منتان كرص كا قلب شوق سے اور سينه عمر كم محركى جدانى سے بر ہے۔ اور بہت ہی مسافنوں کو طے کرکے حبیث کے دربار میں بہنیا ہو جسے انتصار كرسكنا ب- اكز علمارك نزديك صلاة وسلام بس ديركزالبنديده ہے۔اس کے کہنی کریم کے درباریں کھڑا ہونا ادر آنخفزت صلے الترعلیہ وسلم مے خطاب کرنا کتنی بڑی سوادت ہے اگر دوستوں ہیں سے کسی نے ایکھنزت رصلوہ و سلام کی وصبت کی ہو توسکے السلام علیک یا رسول الندمن فلال بن فلال يا فلال بن فلال لبهام عليك يارسول الترجب أتحنفرن كم سلام سے فات بو توایک با تفری حذیک داسنی حانب سے اور کے السیال معلیافی باابا بکر الصالين باصفى رسول الله وثابيد في الغارجزاك اللكان امنة محمد صلے الله عليد واله وسلم خال السكلام عليك باعمرالفاروق الذى اعزالله به السلام جزاك إلله عن امنة محرصك الدعليد والروسلم خاور الر كى نے سلام كبلا بجبى ب توسك السلام عليكم من فلال بن فلال ريجراك بہلی جگرلینی جاندی کی بہنے کے رورو آجائے اور بہلی طرح سے سلام عوش کے آب کے نوسل و تنفاعت اور استعانت بیں نہابت دلت وانکساری اور خنوع و خونوع بجالات بررگان سلف سے منقول بے کہ جونتی انخون صلے النر علیہ وسلم کی فرنزلید کے زریک بر آبت بڑھے کہ اِت الله و مالا بگنب بَصَدُ لَنُ نَ عَلَىٰ النَّبِي كِا النَّهَا الَّذِين المَدَنُوا صَلَّوا عَلِيه وَسَلُّوا نست لنها وال كالعدين مريز وسل الشرعليه وسلم عليك يا مخريد سع تو ایک فرمن ندآسمان سے آواز دینا ہے، صلے اللہ علیک یا فلال، آرج کے دن بیری کوئی ابی حاجت با فی نہیں رہے گی جو گوری نہ ہو۔ لبض علمار فرماتے ہیں چونکہ آنخصرت کو نام لے کر لیکارنامنع ہے۔ اس لئے اگر صلے اللہ علیک بارسول اللہ کیے تواجیہا ہے۔ ہیں کہنا ہوں کہ اگر بابنی اللہ کیے نو بہت ہی مناسب ہے بنظم قرآنی اس کے بعد بھرا ویر کی جانب آھے اور فرنز لین واستوانہ کے درمیان اُد لفتیلہ اس کے بعد بھرا ویر کی جانب آھے اللہ علیہ وسلم کے سرکی جانب ہم طفر نہو جود واس فول ہود صد مناوہ و مسلم میں شفول ہود صد اس طرح سے کھڑا ہو کہ آنخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کے سرکی جانب ہم طفر نہود صد شرک منبر کے باس آئے ہو کہ منبر آپ کی جائے کشست برسے شرک منبر کے باس آئے ہو کہ منبر آپ کی جائے کشست برسے تیم کیا گیا ہے۔ اپنیا دعا مے لئے باتھ اُسطا کے کیو بھراس منفام بردعا مفہول ہونی ہے۔

فصل مربنبه منورہ میں قبام اوراس کے آداب کا بیان اس شہر محتم ہیں فیام کو غنبرت سمجھے اور ساری کو رہنٹ ش مبید کے اعترکا ف اور اس کی صحبت بیں صرف کرے۔ دہاں کی حاصری میں ہرطرے کے کارفیر دنیکیاں اور سدفان نیز لینے ادفات كوصوم وصالوة اورحباب رسول خراصيا الترعلبه ومسلم بدورود مين مصروف ركفنالازم سمجھے عبادت كامبحدكے ال صفتے بين مخصوص ركھنا جوز مانه بنوت بس مقى بلا من به انصل ب اگر مبحد بس او جرد تراب سے نظرنه بالاس الرميدكي بالبرجو لوفي ترايب برمنابين حتوع وخصوع نظر دیھے کہ اس کا محم سے کم ہوئے میں مثل خانہ کعبہ دیجھنے کے ہے جو اورانین د دون قب شرلین کی طرف شہرے باہر دیجھے بین عاشقان متنان بانے ہیں۔ اس كا ادراك الجبس برمو قو ن ب يخب ربر بس نبيس آسكنا وحنى الأمكان اكرجم ا بك بى رات بومسير من راب بين ننب بيدارى كرياد ال الن كان كان كان فدر شب قدرسے کم بہیں ہے بلکہ زیادہ ہے۔اگراس کے حاصل کرنے ،بی خدام باحکام سے احازت حاصل کرنے کی تنزورت ہوتو انکساری اورکوئن بلیغ کو اینا نثرف سمجھے۔ ال کے عوض بیں اس دربار کے خدام سے کوئی سران در شرو تواس كواني سعادت مجھے مجلم واب قبام شهرسے برایک دور۔

ادب ہے کہ وہاں کے باستندے اولے نول خواہ اعلی سب کو نظر ہونت سے و مجھے۔ کبونکہ بر لوگ ہرصورت بیں اس دربا بر نالی سے لنبت رکھنے ہیں۔ اس رات بی رونام عربی ایک رات ب اسب سے بال کام برب کے آئیناب عن مآب بردرود بجیجے بی منتول رہے۔ اگر نیند علیہ کرے تواس مقام کے جال وعزت كاخيال كركے دفع كرتے۔ مصرع د وق ایس می نشناسی بحث اناجتی

حاننا د کلا خواب و خبال منتاقان جال کے دیدہ و دل بر نابہ س یائے۔ ادرجس کسی کو بردان مل جائے آئو بھوران مشتاق کوند مھولے اگرائی خردے آ اس داوانے کو بھی دعابی بادر کھے۔

یہ مجھی اس مفام ٹنرلیب کے ادب بیں سے ہے کہ سجد میں داخل ہوجانے کے لبدے نکلنے کے و قن مگ انے دل وزبان اور اعضا کو ن جزوں سے محفوظ ر تھے جو مکردہ اور خلاف ادب ہیں۔ ہمینہ اس بات کالی ظروہ اور خیال رکھے کہ وه کس دربار بی حاصر بسدای کو ایبامفی و ظامری و باطنی تهرائے۔اکرکون شخص مزاحمن كرنا ہے اور اس كے ساتھ ببیٹنا و كالم كرنا حضوري كے نعان بن فنوراد اللاب أو الله الله كو بلطالف الجبل س سيناده كريا

كلام مختفركه حل سے منرورت رفع بوجائے ای كو و اجب سمجھے . لجن عوام انتاس معجد مل جمورت محات بن اور کیفلیال بنی دبی ڈلتے ہیں۔ الباند کرے ال كربرنعل مجد كي داب سے بعد ب ابات ، واكر مبحد بل مندوري بنزوالے سے بھی مبید کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کر آدی کی آئی ہیں کو ڈاکرکٹ راجائے سے ایدا بون باس اوب کاترکره آواب زیادت کی نسبندان بی زباند فدیم کی مادت کے موافق مخار اب تواں کا وجود ہس ہے۔ ہم تسیم کرتے ہیں کہ مكن ب مبحدين يجورول كا د الناا و راصحاب صفه كا كمانا فورسالن بينا بى کے دربارین مقیم سے اس کورس نعل کی سندخیال کیا گیا ہو۔ والتدہم۔ مجدين آف سے بہلے کئ فاص مفام بررومند نزلین بن مصلے بجیا ہوا

من جيوڙے ۽ لوگوں برطبہ تن مذكرے ۔ للكه الكركس مكان كي فنينت فيل

کرنے کا شون ہو توسب سے پہلے آئے۔ اور بیطے پیما اس فعل کے کروہ ہوئے
اور منع کرنے بین اختلات دکھتے ہیں کرا ہین ہی برفتو نے بھی ہے۔ سی حکم ہیں
یہ صورت ہے کہ بیجے جب خدام صب معمول مجد شرلیب کا دردازہ کھولئے
ہیں تو طالبین کی دہ جماعت جو دفت سے پہلے ہی دردازہ کھلنے کے انتظار ہیں
دروازہ بربیجی رہی ہے۔ دردازے کے کھلتے ہی دوڑ کرصف آول بی حگہ حابل
دروازہ بربیجی رہی ہے۔ دردازے کے کھلتے ہی دوڑ کرصف آول بی حگہ حابل
ادرخاص کرائی مجد شرلیب کے آداب جو مؤکد ترین سخماب سے بین جیوڈ دبی ہیں۔
ادرخاص کرائی مجد شرلیب کے آداب جو مؤکد ترین سخماب سے بین جیوڈ دبی ہیں۔
ادراگر کرتے ہیں تو منہا بین ہی عجلیت سے نوز دباللہ۔

ختم قرآن بین اگرجہ ایک ہی مرنز ہو گو تا ہی مرزو کے ۔ گر ہوسے تو اُ ان کنابوں کا مطالعہ کرے کہ جن میں فضائل وسیرت حفرت سید کا تناث کے بیان ہوئے ہوں۔ تلا دت کے ساتھ شامل کرلے یا جوشخض بڑھ دباہ اس کو کسنے تاکہ آنجناب کے ادصاف ور آپ کے فضائل شوق کو امجازیں محضورا قدش بر صلام کی خواجش قومی نہ اور نازہ ہو جائے۔ اس شہر مبارک کے فسالوۃ وسلام کی خواجش قومی نہ اور نازہ ہو جائے۔ اس شہر مبارک کے

تیام کی مربت کے دوران جس قدر ہوسے عبادت کرے۔ دورہ بھی دیے تعویما أس حالت بين حبب كم مرت افامن مفورى بورسبد الابرارصيك الدعليريم ی زبارت کے بعد بفتع کی زبارت کرے جو آل واصحاب و امہات المومنین و تالجابن اور بنع تالجابن وعلما وصلحائے أمن كا توالگاه ہے اور زبارت ك الشهدا حمزه بن عبد المطلب رضي الترعنهم المبعين اور زيادت معيد فيانيز وسجر ماجد وكنوس اورنام مفامات ولثانات سبدالمرسلين صلے التربليه وسلم کے دیدارکو عنبہت مجھے ان مقامات کے احال دیبان پہلے گذر یکے برائن اس حكم كلام أواس بين ب كربينع كى زبارت كومردان لعد زبارت خاتم الانبيار کے جانے یا فقط جمعہ کو جیبا کہ فی زمانہ لوگ کرتے ہیں۔ امام نووی اوران کے متبعبان تو کتے ہیں کہ ہردور زیارت کرے اورلعفی علمار کے اس بنی اختلاف كباب وه حبي بين كم اس كوني وليل نبين ب منت الوالحن بكرى رمن الله علیہ کنے ہیں کہ زیادت فیور سنت موکدہ ہے اور یہ محم بردور کے لئے تابل ے۔ انہائی درج بہے کہ جمعے دن مولد نرین اور افضل ہے۔ جنی مزنبہ فر ترلیب کے نزدیک سے کور ہواکہ جب مجدسے باہر ہو کھڑے ہوکھالوہ و سلام بيج - بهال تك كه اكرابك دن بين جيث دمرتبه كرد رو تب محى السا

ن وقت ب، ن مام جروں کو کا بن طور بر بجالا کے ۔ کمتہ مجھرکے لئے بھی آب کی نسبت توجد سے غافل مذرہے۔ اور طلب کی کشنگے سے فارع مذہبو۔ اہل مدہبہ کو اگر کسی معاصی با برعت بین دیکھے لوان کی عبب جونی نہ کرے نہ اُن کو حنبر بھے اس کیے كه ده دبار مجوب كے رہنے والے ہن اور اس دربار سے تعان ركھنے ہن منتوى بن مولانا روی فرمانے بن کرکسی نے مجنوں سے کہانو کننا ہے وقوت ہے کہ کتے كا منه جوم رہا ہے كہ بركتا بلب كہلانا ہے جو ائى مقعد كوجا ننا ہے تواس لے كما کہ ادھرا کے کومیری آ بھے سے ویکھ کہ یہ تو کو ظالب کی باسانی کے ناہے اس کے عبب برنومبري نظري بنهل برني- اور تهزيت بو مح صدبي وعمر فاروق رسي الشر عنهم کے اُور برنیک گران رہ تھے۔ اور بنیر صبے الندعلیہ وسلم کی اولا دے سوائے درگزر دیملوہی کے کوئی اور بات جائز نہ بھے تم کو نیک گان رکھنا جا سيخ وي كوابل من كے مشيروكر دور اور شفاعت محديد كيا ابل بيت بوت کی جناب بیس کار گریز ہوئی جن کی طهارت کا خور دربا به خدادندی بیس محساظ رکھا گیا ہے۔ یہ اورکس موقع برکام آئے گی۔ بعض مشائخ نے نواس آبت سے به جهاب که کون ابل برت برون بین سے اس و فت ک دنیا سے بہیں جا اتب الک که و و تجاست باطن سے پاک نه بوط رئے براجین مالها کے ال صفون کارجم ہے جو آ داب زبارت میں کتب تصنیف کی کئی ہے اور سیدسمنووی وغیرہ کا كلام بھى ال كے موافق ہے۔ والتراملم-

المصل جب المحفزت صلے اللہ علیہ وسلم ادر بڑے بڑے مثنا ہد و مساجد کی زیارت سے فارغ ہو کو وطن کی واپسی کا اددہ کرے تو جا سے کہ مجذبہ گی مساجد کی نوین ہے آئخفزت صلے الد ملیہ وسلم کے مصلے پر بااس کے قریب ہی خاند ود عا بین شنول ہو۔ آل کے بعدر وضر مقدل کی ذیارت آ داب زیارت کے موافق ا داکرے ۔ لینے اور لینے دوستوں کے لئے دولوں جمان کی سعادت طلب کرے اور برور دگارے قبول زیارت بنزلینے الل وعیال میں سلامتی سے پہنچنے کی دُعاکرے ۔ برور دگارے قبول زیارت بنزلینے الله وعیال میں سلامتی سے پہنچنے کی دُعاکرے ۔ بہواس دعا کو بڑھے۔ الله مم انالسطاک فی سفن نا هذا الدر دالتقوی و میں الدمل ما خفی و توضی الله ملا خجعل هذا خوالعهد بذیر کے و مسے با

وحرمه وليبرالعور البه والعكوف لديه وامرزقني العفووالعافية فى الدنيا والاخرة وردنا الى اهلنا سالمين غانين امين - لي و قت بن گریه و زاری کا غلبه به و تو به علامت قبولبت کی ہے۔ بلکه سرحالت بس گرب وزاری دراجر شوق وعلامت امیدواری سے ہے۔ اگررونانہ آئے تو لکان سے رووے جو مرصابین رفت براکریں ان کا نصور کرسے ناکہ رونا آجائے کیونکہ اس مق پر د و دنیا وه کمی طرح سے بھی بر فبولیت کی علامت ہے۔ اگر محبت اور دوسنی کا بھ مبعی علاقہ ہے تو تکلف کرنے کی عذورت مذہو بلکہ خود بخود رونا آجا کے گاال کے بعد اس دربار ترلیب اور مقامات منزکہ کے جیوٹے برروئے اور حربت کرے مجموم دروز ك رفت است خصت بوكيو ك ألط باؤل طين ارصنى ك آداب زيارت سينس ب. بخلاف خانہ کی خصنی کے د دباں پر دصنی کے وفت جب تک مبحد کے باہر د ہو الك يا ول طينا منت ب ال لئ كم أ كفرن سل الله مايد وسلم في جب فاند كعب ك صلے الشرعلبہ وسلم کی محفل سے رخصت ہوئے وقت الباکرنے تھے والتمام. لازم ہے کہ رخصت ہوتے دفت جن قدر برسے صدفہ کرنے بی کو نامی نہ کرے۔ اكر علمار كين بن كرمد بندادر مكركى خاك. ابنت تبيكري و بنفريد أتحاك علمان نفيه اورلعبش شافعيه جائزيه يجني بن بهرسورت اكر كفنه (مثل محل ديا في وغرد - ي جسے اہل وطن کونوش ہونے نکافت ہمراہ کے تو بہترہے۔ سفرسے اہل وعبال کے لئے تخت لانا جمع خروں سے تابت ہے۔ لوٹنے وقت سفرسے لوٹنے کے جوآداب بن ان محا لحاظ له محد حب ايناشرنظ را عن وبرد عد بره اللهم ان اسالك خبرها و خيراهلها وخيرما فيها واعوزبك من ننرها وشراهلها وشوافيها اللهم اجعل لنا يها فنل اوم زقاحسناط لاإله الاالله وحدلالا شربك له لدالملك ولد الحمدوهوعلى

لاإله الاالله وحلالا شربك له لمالمك ولم الحمل وهوعلى حل شيئ قديرا يبون تا يبون عابدون سلجدون لمربت حامدون لا الله الاالله وحلا صلان وعلة و نفرعبلا وهن م الاحزاب وحله و اعزجنله وفلا شئ بعده-

جا بینے کہ مکان بیں داخل ہوئے سے پہلے اپنی نیزن اور تیننے کی فر گھروالول كوينجات مكان بالاا جانك بالات بالدان بالدان الحل مراس وفن حاشت كاب بالن سے پہلے دن کے آخری صد تک اگر کروہ وقت نہ ہوتو گھر بیں جائے سے بہت الد كى مبحد بس جاكرد وركون نمانه بره كرد خاكرے اور سلامتى سے بہتیے كا تنكر برا داكرے بير ئے العمد لله الذي بنعمته وجلاله ننتم الصالحات \_ جو تخص ہے سے مصافی کرے۔ اگرمعالفہ کرے تولوں بھی جائزے۔ بنزطبکہ ملنے والا امردنہ ہو۔ نقل ہے کہ سفیان این عبینہ جو ا ماس شافعی کے بیٹے ہیں ا مام مایک رحمن الشرعلیہ ے باس آئے امام مالک نے ان سے مصافح کیا اور کہاکہ اگر بدعت نہ ہونا تو ہیں معانف بھی کرتا۔ شفیان نے کہاکہ معالقہ اس ذات نے کیا ہے جو ہم سے اور کم سے بہز ت جعفرت الترعن المرعب ملك جلت سي آئے تھے أو رسول خداصي الترعليه وام نے معالفة كبا يخيا اور لوسے دئے تھے۔ امام مالك كے فرما يا كروہ جعفر كے لئے مخصوص تفا۔ سفیان نے کہاکہ بنیں بلکہ عام ہے۔ ہارا اور جعفر کاایک بھی ہے۔ بیز لیکہ نیک اوگ : دال کیا آب احازت دینے ہیں کہ ہم آب کی مجلس میں صریف بیان کریں ۔ امارالک سے زبابا کہ ہال اجازت ہے۔ سفیان کے مع سندے صدیث بیان کی ہے الم مارن ــــــ مسكوت اختبار فرما بال مفام برفاضي عباص مالحي رثمت الترعليه فرماني بي ،، م ولك كاسكون فرمانا سفيان كے قول كے بيج بوت كى دليل ب جب كے جعفركے م نصوص مو نے کی دلیل مذیانی طائے۔ فاصنی عیاض کا ام ختم مو گیا اور معالفت م جنفر کے ساتھ مخسوس ہونے کی دلبیل ایک حدیث نزرری کے دوابین کی سب کہ زبذبن حارثه سفرس آئية ويرك عفيه أتخفزت صيلي الترعليه وسلم البي حالت ين أسفى كرجا درمهادك كيستن مفى آية أن سے معالفة كبا اور أن كى بينيانى بر الدسم ديااى طرح سي البض مالكبه في كها ب الركوني عالم با نبك بالزاجية دى ہے تو باتھ کا بھی اور سرد بناجار ہے۔ اور سدت ہے۔ جھور نے کے کامنہ جومنالوکا بروياليك اكرجب غركا بحب بوطائز ب

گھر ہیں آئے تو دور کفت ٹاندا داکریے ۔ خداد ندکر بم کامٹ کا ورحمدوشنا ددا کریسے اور دُعاکریسے۔ اہل و عبال کی حالت دریا فنت کرنے کے بعد بارکل آئے۔ کھرکے قریب کی جگہ بام بحد وغیرہ پین بیطے ناکہ لوگ اس سے بلنے کوآ بیش اور
ہوتھن سے اس سے نہا بیت خندہ بیٹیان لطف دم ہر بانی اور نظیم سے بیٹی آ کے
س کے لئے دُعاکرے خصوصًا شہر بی داخل ہونے سے بیٹیزاں لئے کہ مسافر کو دُعا
خاص کر جاجی کی دعا شہر بیل داخلے سے پہلے مقبول ہوتی ہے۔ اگر کو کی ناجائز بت
ہو جیے دف یا مزام ہر بجانا جو اہل زمانہ مسافر کے آنے پر کرنے نے ہیں تواس کو منع کرئے۔
جمع آ داب کا خلاصہ بہ ہے کہ اس سفر مبارک کے وابی کے بعد تخید بد تو ہد اور
تفویلے لازم سمجھے۔ ظاہر و باطن کی خوبی کی تحصیل ہیں کو میشش کرے اس لئے کہ بجت
ہیں جے مقبول کی علامت یہ ہے کہ سنت کی ہروی کی خواہش ذیادہ ہوا ور دنیا کی مجبت نے ہروی کی خواہش ذیادہ ہوا ور دنیا کی مجبت مہرو ہو۔ افسوس ہے اس پر کہ والیں ہو کہ بھرگرا ہولہ
ہمر مبتلا ہوا در اگر کئی کار خبر میں خواست و عدہ کر لیا ہے تو اس کی دعایت لائری

## 

جناب برگانات کے الترعلیہ وہم بردرود جینے اوراس کے نوٹ اُل کابیان

فصل ۔ بنی کریم صلے الشرعلیہ دسلم بردرد در بھیجنے کے فضائل ہے شار ہیں جو افلم دربان سے ادا بہنیں گئے حاضے تاہم اجعن علمارا ورحفاظ صدیف نے اُن سب کو جو احادیث بیجی سے نابت ہوئے ہیں اوران حفزات کوسٹر بہنی ہے گئر برکرد باہ اجعن نو اہل صلوٰ ہ کے بہتے ہیں اور اجبن کسی عدد خاص بر منزن ہونے ہیں۔ اجبن کسی عدد خاص بر منزن ہونے ہیں۔ بعض کسی بعض کسی کیفیدن خاص کے نمزات ہیں اور اجبن وقت معبن نے مخصوص جب اجبنی کسی مخصوص جانے ہیں۔ مخصوص حالت سے تعلق در کھنے ہیں ان ہیں سے کیکھ اس کتاب ہیں لکھے جانے ہیں۔ مخصوص حالت سے تعلق در کھنے ہیں ان ہیں سے کیکھ اس کتاب ہیں لکھے جانے ہیں۔

والترالموفي به

سبدكانان عليه الفلاة بددرد ببين كوارس والمان كى قرمال بددارى ب مسودة وسلام يجيئ بن الترتبارك وتعالى ورال ك والتوري موافقت ب معمول آية كركم إنّ الله و مكلا بكتك يُصكلون على البّي ياا بَها الذين امنوا حسكو عكيه وسلمون رحمتول كاحاصل ونادرباد خداد ندك سا در دربا كالمندم ونادوس نبكب ال نامراعال من الكي جاناد اوردى كنامول كالميون البين احدة بين وس غلام آزادكرانا اور بين غروات بن تركب بيو نے كي برام بھي آيا ہے وقبول مونادى كابسبدالانبيار صلي الترعلبه وتم كى نتفاعت كا واجب بهونا ـ الخضرت صلى التراكية سلم كاشهادت دينا. ادر قرب بنوى كا حاصل بونا. د دسرے لوكوں سے بہلے قبامت ك دن المختفرن صلى الدرمكيد وسلم س مانا المختفرة كال النفس كام كامول كا قیامت کے دن منولی ہونا اور مفاصد کے لئے کافی ہونا نام عزوریات کالور ہونا۔ تام كنا بول كا بخناجاً. ورنام برايول كالفارة ونا ايك فول من وانص فضائده كى جانب سے بھى كفاره ہو گا۔ سدفر كے فائم مفام ہونا بلكہ ایک فول بن سدفنہ سے افصل اور تخينون كا كفلناء مرصول كي نتفارخوف و كجبراميث كا ذب بدآنا منهم كي ريب كالهار وتمنول برقع - آب كي حبن اور رصائب ابني كا حاصل بونا ـ التدن رك نعالی کے فرمشنوں کارتمت بھیجنا۔ صفائی اور زیادتی علی و مال کی طہارت دان ۔ صفائي فلب كي نام كامول من فالنع البال بردنا بركان عاصن ونات كراساب اولاد اور اولاد الادلاد حاركيتون ك. قبامت كيخوفناك مذظرت تجان بحان موت كي آسان- دُنيا كي بلاكتول اور زمانه كي شجيول ست جيد كارا- بيكولي بوني چزول ك ياد دلائے والى مختاجى دوركر نے والى - حاجتوں كو نبست كرف والى كا والى ك قيمول سے سلامن د كھنے والا - آب كى بدد ماسے بجنے والا اس لئے كہ حديث نزلف ين آياب كرص شخص كيزديك أتخفرت صلح الشرعليه وسلم كاذكر كياجات اوروه درود مذ جيج تو بخبل ب - كويا أن فعزت برظلم كيا الى بربدد عا كى جانى ب مجلس كو خوش کرنا رہن کا جوال میں لانا ہمنشینوں کے لئے۔ یل عاطر رکزینے وقت نور کی بادنی ا وراس مقام برنابت فدى - بل صراط سے طرفة العبن بس نحان با نا مخلاف أس

شفس کے جوسے وہ انہیں سے است سے باتم یہ ذرود کا تارک ہے اور سب سے بالا فائدہ یہ ہے کہ درود ہی طف والے کا نام ہے خذ ن صلے اللہ علیہ وہلم کے دبارین پیض ہونا ہے بجہ نے کا ذیا وہ بھونا ہونا ہی کا فاصر کُرْن ہوں کی توجوں کا قلب میں جمع ہونا اور آپ کا نقت ہے تھے ہی بجسے جانا خاصر کُرُن ہوں وہ کی خوجوں کا قلب میں جمع ہونا اور مومنیاں کا دُرود برشے ولے سے مجبت کرنا ہونا۔ انبامت کے دن درود برشے فالے سے آنرور صلے اللہ علیہ کوسلم کا مصافی کرنا ۔ آنحسن کی میں درود برشے والے سے مجبت کرنا ۔ آنحسن کے کے دن درود برشے فالے سے آنرور صلے اللہ علیہ کوسلم کا مصافی کرنا ۔ آن کھون کے لئے درود در برشے والے کے فلموں سے جاندی کے کا غذوں پر کھا جانا درود برشے والے کے لئے درود در برشے والے کے فلموں سے جاندی کے کا غذوں پر کھا جانا درود برشے والے کے لئے درود در برشے والے نا درود بہتے ان کا کام دربا ریسالٹ میں درود در بہتے ان عبد اللہ کی سام کرت ہوں اللہ میں جادئی کے اور کی اللہ کا درود کی اللہ کی سام کرتے ہوں اللہ کا درول اللہ یا جسے اونی نا دم عرف کی بن انجد کی بربی کا ریسے والا آب کو سلم جمیجنا ہے بارسول اللہ یا درم عرف کی بن انجد کی بربی کا ریسے والا آب کو سلم جمیجنا ہے بارسول اللہ درول اللہ یا جمادی اللہ میں اللہ میں جنا ہے بارسول اللہ درول اللہ کو اللہ کیا درول اللہ درول اللہ کا اللہ میں جنا ہے بارسول اللہ درول اللہ کا درول اللہ دی درول اللہ درول اللہ درول اللہ درول اللہ درول اللہ

اور سب سے بڑا فا کرہ آپ کے بواب سے مشرف ہن ہے بوطرافید دائمی اسلم کی دور نام صف الشرملیہ و سلم کی دورا کے بیرائی کے شام حال ہو اگر بیرائم عمر بیں ایک ہی بارحاسل ہو حالے کا لاکھول کرا مان کی دراجہ اور خبر درسطامتی کا نیجہ ہے۔ اس سعادت کا حاصل ہونا ایقینی ہے بہدا کہ دراجہ اور خبر درسطامتی کا نیجہ ہے۔ اس سعادت کا حاصل ہونا ایقینی ہے بہدا کہ دراجہ اور خبر درسطامتی کوئی اور سلام کا جواب میں است کہ دنیا سنت بکہ فریب فرض کے نبوات کو بہنیا ہے مع کمال الکی آس میں آپ سابق تر ہوں کے شوٹ کی بیل میں میں آپ سابق تر ہوں کے میں اس بات سے ایک دورا بار بار بار بار کرنے میں آپ سابق تر ہوں کے کہ اس بات سے ایک دورا بار بار بار بار کرنے کے قواب میں آپ سابق تر ہوں کے کی نیارت کرنے وال آن خفرت کی نیارت کے دورا بار بار بار بار کے بیار سلام کے بواب سے بھی مرز ون نیا ہے میں مرز ون نیا ہے میں مرز ون نیا ہوں کے دورا ہوں کے دورا ہو کہ دورا ہو کہ دورا ہو کے دورا ہو کے دورا ہو کہ دورا ہو کے دورا ہو کے دورا ہو کی دورا ہو کہ دورا ہو کہ کے دورا ہو کی دورا ہو کے دورا ہو کہ دورا ہو کہ کی دورا ہو کہ دورا ہو کہ دورا ہو کے دورا ہو کہ دورا ہو کہ دورا ہو کے دورا ہو کے دورا ہو کہ دورا ہو کہ دورا ہو کے دورا ہو کہ دورا ہو کو کہ دورا ہو کہ دورا

اور حبنا ب رسول خدا صلے الذرعليہ وسلم بيسباؤة وسلام بيسبي كے فوائد بين الله الكون سے بين بين روز بك فرشتے صلوة وسلام بيسبي ولئے كے لئناه لكھنے سے باند د بينے ہيں اور لوگول كوائل في غيبت كرنے سے منبع كرفيتے ہيں۔ فيامت كے دن عوش كاسا بہ ملے ہوگا اور تراز و ئے عمل ہيں اس كانهم عل وزئي ہوگا - بياس سے بين كون ہوگا - ور تراز و ئے عمل ہيں الله مصالح دُنيا و آخرت بيس وانا لَى اور بدايت حاصل ہوگى - آنجنون بير صلون كا بجھينا وكرا إلى اور شكر بارى كو بين سنا مل ہے - الله كى نعمتوں كا من بير الله فار اركر نا أن فعنول كے تقوق اداكر نے كا عجر نظام ركر نا الني مقصد اور سوال كے لئے ور ليد بي بيان ظام ركر نا ، كي مقصد اور سوال كے لئے ور ليد بي بي بيان خوا كوئ الله عليہ وسلم اس سوال و در بار ميں اور الله و حوال اور اس كے ديول صلے الله عليہ وسلم اس سوال و طلب كو بنده سے ليا بي اور اس كے ديول صلے الله عليہ وسلم اس سوال و كو در ليد ہيں جب بندہ نے اور اس كو اپنے نفس بر في بيان اس الله التو فين جو لئے كا مل كا حقق نهوگا - يہ عجيب و غريب نكن من اور فائد و ہے - بالله التو فين .

صلافہ کے ضمیٰ میں ذکر المی کا حاصل ہونا ظاہر ہے ال کے کہاں کلام میں اکثر
الفاظ درود شامل ہونے کے ساتھ خطاب کارن درباد المی سے ہے اللہم سے
ہوآ تبینہ ہے جمیع اسمارا ورصفات باری کے نذکرہ کا جن لیمری دشنی الشرعت اور
صلافہ ان کے دوررے بزدگوں سے دوایت ہے کہی خص نے انتر نبایک دفعالے
کو اللہم کے لفظ سے باد کہا گو با تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ بادکر لیا۔ اب مومن
صادن ا درمضنان محب پر لاذم آ ناہے کہاں عبارت کی کشرت ادر دورے
اعمال پر نصنیلت بینے بی کو تا ہی ذکر سے ختنا بھی ہو ایک تعداد مخصوص بی رقس
برآسانی سے ہمشگی ہوسکے ہر دوز کا دظیفہ کرنے بہتر تو یہ ہے کہ ہزادسے کم نہ ہو
اگر نہ ہوسکے تو بانچ سو پر اکنفن کرے بہتری نہ ہوسکے توسو سے بھی کم نہ کرے لیفول
کے بنی سوکو لیسند کہا ہے اور لیفن حصرات نے دوسو لیمد نماز جبح و دشام منور
کیا ہے۔ سونے وقت بھی کچھ درود شرافیت کا دظیفہ منور کر لینا جا ہے ۔ جب
کو تی مومن کشرت سے درود شرافیت کی عادت کرتا ہے تو بھراس پر آسان بھی ہوجاتا

ج بعض درُود الیہ بیں کہ ایک ہزاد کی تعداد بوری کر فی بہت آسان ہے جبُرُود فرایف کی لذت و شیرین طالب کی روح کو بہنی ہے تو اس کی روح کو توام و فوت قوی ہوجانی ہے اس مومن برتعجب ہے جو اپنے شب و روز بیں ہے ایکناعت بھی اس عبادت میں صرف ذکرے جو جملا انوار دبر کات کا سرجبنمہ ہے۔ ملا نظہ بو انخط رف میں سرف ندکرے جو جملا انوار دبر کات کا سرجبنمہ ہے۔ ملا نظہ بو انخط النظام ہو من من عرف فرون ان می می کے لئے جن نے وضی کیا تھا اجعل العصلوت کے ایک الذی بیکھی حمل فرون تو حضورت کے لئے کا فی ہے ۔ ارسٹ او فرایا کہ اب بنرے غمول کے لئے کا فی ہے ۔ ارسٹ او فرایا کہ اب بنرے غمول کے لئے کا فی ہے ۔

على مركف من التدعنة كا فول ب كداكر محد كو خلاص مے دركرالى سے نو ين درود بجيجيز من بي صلى الترعلب والمرايي كل عبادت كرلول) - حصوركافران بالا اور على مر نفضا وصنى الترعنه كا قول فصنائل درُود كے سليلے بس كا في بر- ابل الرك كے لئے درود نزائب فنور عظیم اورعطایات نزلیز كادر لع سے بعض من ك فرماتے ہیں کہ حب سینے کابل تربیت کر لے والانہ کے توطالب کا درد و ترفیت کو یا ائے اڑی اور قطعی قرار سے لینا اس کی رہیری اور رہنمانی کو کافی ہو گاجات کی لوجر بارگاہ ازدی کی طوت تعلیم وآداب بہوئی اور تہدیب داخلاق تحدیثہ سے كريت كاراس كى نزقى كمال اعلى درجربر بوكى - فتنبلت كے مقام كى صورلسان دربابرالی کی بازیابی اور بارگ و رسالت کی قربت سے بھی مشرف ہو گا۔ لعف سے فل بوالترا حد و دردا و دردر در در در الب ك كزن بناكبد فرمات بين كت بن ك فل بوالنرك برص سيم في فرات واحدكو بهانا اوركز ب ورود ب يبغمرضا صلحالله علب دسلم كاصبت ميتروني بياجهي فرماتي بالكه توسخس م تخفرت بركزت سے درود نزلف براھے دوات كو تواب بابدارى بن عزدر د بھے کا ای طرح سے کا مل امام علی شکی ہے جکم الکیرین اس حرین موسط منشرع عوقی سے تقل کیا ہے اور انجیل مشائح مناخرین شاؤلیہ نے بھی فرمایا ہے كرجي زمانه بي اولياك مرت در مليل أوطراق سلوك ومعون قرب الني عال كرك كي صورت بير ب كم انتباع بر لعبت كرتے بوك مراومت و كروكرت درود شرانب کی کرے۔ درود شرانب سے باطن من ایک عظیم نور میدا ہو گا۔جس کے دراجہ

سے است معنی ہوگا در آنحفزت سے بلا واسط فیض حاصل ہوگا۔ طرافقہ بنا ذاہبہ ہوگا۔ طرافقہ بنا ذاہبہ ہوگا۔ طرافقہ بنا ذاہبہ ہو طرافیہ فیا در برکا کی شعبہ ہے، س کا خلاصہ بہ ہے کہ دربار نبویہ سے لے واسط بدرایہ متنا ابعت شرابیت مع مرا ومنت مصنور آنمخند ت صلے الشرعلیہ وسلم فیفن حاصل کیا جائے۔

قصل سنادی اوردوسرے می نبین بیان کرنے بی کہ محربان سعدین مطرف و کے سے پہلے درود شراعت کا یک تعداد معینہ میں وظیفہ کیا کرنے تھے۔ایک ت آ النفزت صلے الد نابہ و الم كود الجينے بيل كرأن كے كھرس تشرلف لاكان كے مكان كولورجال سے منور فرمایا اور كہاكرا نیا مندسا منے لا الكراس كولوسر دول -اس لے کہ تو درود بہت بڑھا ہے دہ کیے بی کہ مجھ سے م آن کہ بی صفور ئے سامنے ایٹ منہ کو لے جاؤں بہن بی نے اپنے رضارہ کو آنرورصلے اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے سامنے کودیا آب نے مبرے فرار اور اور بب بين ببدار مواميراتهم مكان مشك كي خوات بوست بهرار و تفار الله دو ز بسمرے رضارے مشک کی خواصیو آئی دہی۔ یہ احدین ان کم بن روادی عدت این کتاب می اور نیخ محدالدین فرونه آبادی ان کوسندسے دوابت كيت بن كرافلنى كيان ليا بت كرايك دن سبل الويجرك ياس آك الويجر ان کی لفظیم کے لئے اکھ کھڑے ہوئے اور معالقہ کیا۔ بیشانی برلوسہ دیا۔ بیس کے المن كياكه المع مركة قا آب النبي سي البها معامله كرفي بن حالا بحراب اور باستند گان بغداد ان و مجنور مجت بین که به بین نے از خود بہلی کیا مرس ارت سب ببغير سك الترعليه وسلم كو نواب بن ريجها بن ك نواس طرح كيا بيل الخصرت صلے اللہ ملیہ وسلم کو تواب بن دیجا کہ تبل آب کے ہاں حاصر ہوئے تب الحد كفرات بوت اور ان كو كو دبي ك بها بجر شلى كى بنياني برلوسه دبا یں نے عرف کیا کہ یا دسول اللہ آپ نے سنائی کے ساتھ البا کیوں کیا۔ آب نے فراباكه ود لبدناز كي براين وصناب لنال جائك رسول من انفسكم مزيرعليم ماعننه حرليس عليك ربالمؤمنين رؤون رحيم اس کے بعد مجھ ہر دردد مجبخنا ہے۔ مجردہ ابن کیاب مرکور بن بل رحمن الشرعليم

سے نقل کرتے ہیں کہ تبلی نے بیان کیا۔ میرے بڑوں بی ایک شخص انتقال کرکیا تھا۔ بی نے اس کو خواب میں دیجیا اور ابر جھا کہ خدا وند تعالے نے تھے کیا معامله كياكي لكاكيا لو يحفظ مروراك برك فرائ فناك منظر مرك سائے آئے. منکر نکیر کے سوال وجواب کا وقت تو مجھ برنہابت و شوار ہوا۔ بی لے اب ول میں کیا کہ میرا خانمنہ نابرا بیان برنہیں ہولیے۔ آوا نہ آئی کر دُنیا بیں تو نے زبان کو بے کادر کھا بہخنی اس وجہ سے ہے۔ حب عذاب کے فرمشنوں نے میری طرف نسد كيا توايك حين تخص خوات ومين معطر مرس اور فرات وال كے در ميان حاكل ہوگیا۔ مجھ کو ایان کی تجن یا دولائی۔ بیں لے کہا اللہ مجھ بردتم کرے تو کون ب اس نے کہاکہ بن وہ شخص ہوں جو تو نے کڑت سے رسول خدایر در دورا سے میں ای سے بداکیا گیا ہوں اور مجھ کھ دبائیا ہے کہ سرخی اور لے جنی ہی نزامددگی۔ رسول۔ کناب منسبات الطلام بیس کھی شبلی اوران کے بڑوس کے بغراجالا ذکر کی گئی ہے۔ اور کناب مذکور بیں انہوں کے کعب احبار رضی النہ عنہ سے روایت کی ہے كرى تعالىٰ نے موى عليہ السلام يروى جينى كر اے موى اگردنيا بسمبرى توليدكرنے والے ندر بن توایک قطرہ بارش کا آسان سے ندیجیجوں اور ایک دانہ سبری کا زمین سے نہ اگاؤل اس طرح سے بہت سی جزی ذکر کس بیال تک کہ زمایا آے موئ كيا تم جائية بوئم سے فريب تر بوطادل و جيباكر تمباد اكلام تمبادى زبان سے قرب بے باجی طرح کہ و سوسہ تمہارے قلب کا تمہاہے دل سے اور تمہاری دی تمبارے بدن سے اور تمہاری روتی جم ممہاری آنھے۔۔ موسی علبال الم نے عرص کیا کہ اے میرے دب بی سی جا ہتا ہول اللہ نعاك نے ارت و فرما باكم محرصلے الشرعلبہ وسلم بركترت سے درود برصا كروتب ممين مين نسبت حاصل بوجائ كي صلے الترطلب وسلم-ایک روایت بس آیا ہے کہ اے موسیٰ کیائم طابتے ہو کہ قیامت کے دن كالبنائي سے تم كو تكليف بر جہنے - موسط عليه السلام نے كما اے البي الب بی جا بن بوں حکم باری ہواکہ محر برگزرت سے درود بڑھاکرد وصلے الترنبد سلم - حافظ الولجيم في طلبرين اس كوروابن كيا سب. اوراس كناب بن

ے كم على مركف رصى الترعب الويكر صديق رصى التدعن سے رواب كرتے ہيں كم ورُود ترافي كنا بول كواليامنا في والا بعبياكة النس سوزال كى حرارت كويان المنالكرد بناب ادرسلام بجينا أتخفرت يرغلام آزادكرن سافضل ب ا ورمجنت رسول النراصية الترعليه وسلم كي جهاد سي النسل به ال كوالوالقائم ا صبهای نے روابت کیا ہے۔ حدرت الس رصنی الشرعنہ سے روابت کرنے ہیں کہ بنی کر می صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب دومسلمان طافات کے وفت الك دوسرك سے مصافح كر نے ہن اور مجم بردرود بھتے ہن توابك دوسرك سے جدا ہونے سے پہلے اُن کے اگل اور تھیلے سب گناہ بخن دے جاتے ہیں۔ اس کوما فظ بن علی بشکوال کے روایت کیا ہے۔ علی مر لفظ رضی اللہ عبث سے روایت کرتے ہیں کر جب رسول خدا صلے النہ علیہ کے فرما الد جو تحق فرلینہ ع اداكرے اورال كے لعدجما دكرے توب جارسون كے برابرے اب دولوك جو جي كا استطاعت اورجهاد كي توت بنس ريطة تخفي ننگ نندول موسي. حن سبی نہ تعالے انے رسول صلے اللہ علیہ وسلم پردگ جمبی کہ جو شخصاب يددردونزان يحاس كالواب جارسوجهادك برارسوكا اورجهاد جارسو جے کے برابرہے۔ اس کو ابو حفص بن عب المجبد مبالشی نے مج لس المبس روا كيا ہے ادراى كتاب كى فصل احاديث بين خصردالياس عليهم السلام كا فسي للحما ہے جس کو بیٹ مجدالدین فرونہ آبادی میج سندسے نقل کرتے ہیں کہ الواضور محدين عبدالترخيام سمرقندي كي كهاكه مين ايك دن مفارد كعب بن راسته مجول گیا تنا الفاقا ایک آدی کو دیجیاکہ مجھے سے کہنا ہے مرے ساتھ آؤ۔ لہندا ہیں اس کے بہداہ ہوگیا اور مجھے گمان ہوا کرن بربخطر ہیں۔ ہیں نے دریا فت کیا آب کا کیا نام ہے۔ جواب دیا کہ خصر بن النب ابوالعباس ۔ ال کے سیاتھ ایک دوسرے مخص کو بھی بیں نے دیکھا ان کانام دریافت کیا تو کہا كرالياس بن الم بين بي الم الشرفعالي تمهاري أوبر من الزل فراين كبائم دونوں نے محدرسول النہ صلے الشرعليہ وسلم كود يجاب، انہوں نے كہا کہ باں۔ بیں نے وض کیا کہ بھے دہ با تیں سنا ہے جو آب نے صفور سے سنی

ہوں۔ ناکہ بن آب کی سے ندسے دوسرے لوکوں بردوایت کرول انجوں نے کی كم بال ہم نے دسول خدا صلے الله عليه وسلم سے سنا ہے كه فرما نے منفروكون كے صلے الندعالے محدصلے الترعلبہ وسلم اس كادل نفاق سے باك كياجائے كا۔ جى طرح يانى كيرك كويات اوراى سندس بكرنى كريم سط الترايد سلم نے فرمایا جو کون کے سے النرعلے محد اس کے لئے دن کے سنز دروارے کول دے جانے ہیں۔ اور آی سندس کتے ہی کہ رسول فدا سے الندعلبہ وسلم نے مندمایا کہ جوشخش کسی محبس بیٹے اور بھے کر کسم التر رشن الزیم وسلے اللہ على محد أوحق تعالى الك فرمنة كواس بان برموكل كرنات كه ده تم كوعبين سے بازر کھے اور جب وہ شخص مجلس سے اُ کھے آء کے لیم التدالر ال صلى النه على محمد توحق تعاك لوكول كواس كى نيبت سيه منع كرديت بير- اور ای سندسے ہے۔خصروالیا سیلیم التلام نے کہا کہ ایک آدی رسول اکرم صنے الترعلب، وسلم ی خدمت بن محک منام سے آیا اور عوض کیا کہ یا رسول الترميرا باب بهت بورها ب اور شعبت بوكرنا بنا بهي بوكباب طے کی فوت بہیں جو بہاں آئے اور اس کی دل خواہش ہے کہ وہ آب کے دیارے منزف مور حصنور كوما باكه اس كردينا شب كو ابك بهذة نك صل المنظى محركه كماكي بین فواب بین د مجید لے گا۔ اور کہناکہ مجد سے اس حدیث کو روابت کر ہے۔ اس نے البائی کیا اور آ تحفزت کو نواب میں دیجا۔ اور اس کوروان کیا۔ای كناب بن الوبر برد رصني النه عنه ست روابت ب كه رسول خدا صلے النه عليه و سلم نے فرمایا کہ مجھ برصلاہ کھیجاکرواور انبیار بربھی اس لئے کرجی طرح حن بخان کیا ہے اُن کو مجیما ہے ای طرح مجھے مجی مبوث فرمایا ہے۔اس حدیث کو بہتی نے شعب الا کان ہی بیان کیا ہے۔ اور کیاب دعوات الکیر بنی مجمى اليابى المحاب-

الس منی الشرعنه سے دوابت ہے کہ قال دسول الله صلے الله علب الله علب الله علب الله علب الله علب الله علی دسلم افراسلم تم علی فسلموا علی المسرسلین ۔ اس کو این ابی عاصم فی الشرعت کے دوابت ہے کہ وہ عاکث مین الشرعت کم سے دوابت ہے کہ وہ عاکث مین الشرعن کم

باس آست ان كى مجلس بن رسول الترصيك الترعلب، وسلم كا ذكر عبادى أوا س حصرت صدلقي كے فرمايا جب آفناب طلوع ہوناہ نوستر ہزار فرضنے فرمطر آنخفزت کے گرداگرد آجائے ہیں۔ اور صلاہ جیجے رہے ہیں اور حبات بوتی ب توسطے حاتے ہیں اور دوسراگردہ فرمشتول کا اس تعداد بیں آنا ہے ا در جوانهول نے کیا تفایہ بھی کرنے ہیں۔ جس دفت تک کہ آب فرنت لیب سے الكبيل كے ال وقت كم يى سلسلہ حادى دہے گا۔ صلے الشرعليہ وسلم۔ اس کودادی نے دوایت کیا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک آدی طواف وسی اور اسک جے بی سوائے درود سراب کے کوئی دُعامر بڑھتا مفا۔ لوگوں نے کہا کہ دعاماتورہ كبول نہيں را سے كاكم بن نے عہدكرايا ہے كہ درود نزلف كے ساتھ كونى دُعا نُركب مذكرول كا اوربيراس وجرس بي كرجب مبرك والدكانتقال بوا تو بیں نے دیکھاکہ ان کی شکل کرسے کی ہوگی ہے۔ مجھے بہن صدمہ ہوا۔ جب بین سویا تو پینمبر خدا صلے الندعلیب وسلم کو بین نے خواب بین دیجھا اور آب کا وامن بروكراني والدى شفاعت كے لئے عض كيا۔ اور يہ مجى دريا فت كيا كم میرے باب کی البی صورت کیول ہوگئ ہے۔ آب نے فرمایاکہ دو تحض سود خوار تقا اورجو سُود بلين والاست ال كابدله دُنيا وآخرت بن يي بوگا-ليكن يونك تراباب ردزاندران كوسونے وقت سوم نبہ مارے أور درود مجينا مفار ال وجہ سے اس کی شفاعت کئے لیتے ہیں۔ حب بیں بیدار ہوا بیں نے اپنے باپ کا من دسجها وہ مثل جو دھویں رات کے جا ندکے ہوگیا تفاردفن کرنے وفت میں لے ایک عبی آ وازشی که بترے باب برالندرب العرب کی یه عنایت آنخصرت بر درود سراعب اورسلام بجفي كى دجست مولى ب بيان كرفي بي العف صدیث کے برصے والول کو خواب بن دیجھاکہ خدارب العرب جل جلالہ ۔ لے بم كوا در زنام ابل محلس كو جو در د د شرلیت اور سلام شننے تھے بخن دیا اور ب اس وجرسے بیان ہواہے کہ اس علم ترلیب کے بڑھے والے آگاہ ہو جابی کہ درود شراعب كا قرأت سے بطره الوازم بركت ہے۔ سنن حلال الدين سبوطي دحمت الترعليب كتاب جمع الجوامع كے دبياجير

میں ایکے ہیں کہ ابن عما کرنے اپنی الی میں حفص بن عبدالندسے روابن کی ب كم الوندراعه كوموت كے لعديس نے خواب بين ديجا كه آسان ديبا برملائكه كے ساتھ الازمين امامن كرفي مين مين الماتب في رئيد كروت باباد المول في واب ديا كين في ان بالقد سي كي بزار مربب بنوي كو الحما ب اوربر صرب يركبا ب عن البني صلے الله عليه وسلم- اور سيزر صلے الله رسلم نے موصلے عاصاني صلے الدعلياعشوا فرمايا ہے اور يمي بيان كيا ہے كد بعض صلحار ميں سے كمي يوبين ہزار دیبار قرص تھے۔ قرص خواہ نے قاصی کے بہال نالش کردی۔ قاصی نے مردصال كو ايك مهين كى مهلت دے دى. وه مردصالح قاصى كے ياس سے آيا اور ني صلاحت عليه دسلم ردرود براه كردر با بالى بن كريد و زارى كرتے ، و كواب بن بيط كيا- اى مهين كي شائبسوي شب مين واب ديجياكه كوئي كمناهي كمون تعالى بزي فرض كو اداكرت بن توعلى بن عبي وزيرك باس طا وركبناكه رسول الترسي الشرعليه وسلم فرماتے ہيں ميراقرض اداكرنے كے لئے تبن ہزاد دبيار دے دے۔ مروصائع مجنة بن جب بن ببدار مواتو بن نے این اندر تو شحالی کے آثار بائے بین انے دل بس خیال کیا کہ اگر وزیر کے دریافت کیا کہ اس واقعہ کی علامت کیا ہے تو بین کیاکبول گا. بین بیرسوی کراس دن وزیر کے باس نہیں گیا ۔ دوسری دات مجر م تحتزت كو خواب بن دلجيتا بول. آب نے جو كيم شب اول بن ادمناد كبا تفا دی دوباره فرماتے ہیں ہی نہابت فوشی ہیں بیدار ہوالیکن برمفتضا کے بشریت آن بھی علی بن عبلے کے ہاس بنیں گیا۔ نیسری دان بھرد بھیا کہ آمحصنون صلے النرعلیہ وسلم نہ جانے کا سبب مجھ سے دریافت ولئے ہیں۔ بی لے عص كياكه بإرسول التربيس أس واقعه كي سجائي بيس كوني علامت حابنا بيول-الخطرات نے میری اس بات برخیس فرائ اورادران اکر تم سے علامت دریا فت کریں تو کہ دینا کہ تم ہردوز تاز فجرسے طلوع آفتاب کے کئی ہے كلام كرنے سے يہلے يا تئ ہزار بار تخفہ دردد شرلین ہا ہے باس بھينے ہوجركو خدا وند تعالے اور کرا ماک تبین کے سواکوئی بنیس جانتا ہے۔ بی وزیر کے یاس كباء ادران كے سامنے خواب كا قصه ببان كبا نيزجو علامت حضور نے فران كئ

وه مجى كهددى - ال برده بهت خوش بوا - اور كهاكه رسول الشرصيلي التر علبہ وسلم کے قاصد کو مرحب ا ہو۔ ہن ہزاد دینا دمیرے باس لائے اور کہنے سے کہ برائیے قرض کی ادایم میں دینا اور نبن ہزار اور دیے کہ بر کینے عبال میں حضرت کرنا اس کے علاوہ بین ہزار کھر دئے کہ اس کو تجارت بی رگاؤ۔ اس کے لجد بھے قتم دی کہ بہ مجنت کا تعلق مجھے سے ہر کر قطع نہ کرنا بہبس جو صرورت ہواکرے مجھے سے اے جایا کرو۔ بین بین برار دبنار لے کر قاصی کے باس گیا تاکہ اس کے سامنے ا داکروں۔ بین نے قرض فواہ کو دہجیا وہ مبہوت ہو کر فاصی کے باس آیا۔ بین د بنار ناد کئے اور سارا قصب ان لوگول کے سامنے بیان کردیا۔ قاصی کے كهاكه بركوامن وزيركوكبول دى جائے-اس فرصنه كو نيرى طرف سے بن اداكرول كا - قرص خواه نے كہاكہ بر بُررگى آب كوكبول دى جائے - يس ذبا ده سخن ہول كم ينرى دان كو اينے فرصنه سے برى كردول البدا بين كے خوا درسول كے لئے معاف كبانو فاسى فے كہاكہ ميں فے جو كيم الله اوراس كے رسول كے لئے ذكالا ب أب والبن نه اول گا۔ بس وہ تمام مال نے كرمكان كو والبن آبا اور الشرنباك د تعالیٰ کی مزید تعمت کات کرید اداکیا۔ دلتدالمنت وعلی رسولالصلون والنجبت. فصل - ہروفن درود شراعت کا برصاافضل و تحب ہے لیکن ننب جمعہ اور جمعہ کے دن افضل و اُولی ہے۔ کبو بحر شب جمعہ اور روز جمعہ ٹری فضیلت ر کھنے بی اور ان دونوں اوفات کی نصبیلت بیں کنزن سے اخبار داتا روجور بين والم احمد حنبل رحمن الترعليه سے نفل کرنے ہیں کہ شب جمعہ شب فدسے افتنل ب الله لن كذ كُلُفة طامره بوكل مجلا برول كي اصل اور مجر بركات كامادة ہے۔ ای رات کو بطن آمن میں قراریا یا تفاد اور لعض دوسری خصوصیات بھی بس - جواس كرف ان بيرة في بير و النرائلم -

صدب بن آیا ہے افضل آگا مصدر بن الصعف فی المحمد بن فید خلق احمد وفیله قبض و فیده النفی قد وفیده الصعف و اکثر واعلی من الصلونی فیده وان صلونکم تعرض و فیده النفی قد وفیده الصعف و اکثر واعلی من الصلونی فیده وان میں افضل دن جمکه کا ہے ۔ ای دن بی آدم علی ساز میں میں میں انتقال فر مایا اور آی دن میں صور کھونکا علیب السلام بیدا کئے گئے آی دن میں انتقال فر مایا اور آی دن میں صور کھونکا

جائے گا۔ ای دن کے بوتی بولی لیس مجھ برکزن سے درود بڑھار و بھی کے دن ممہاری ورود مجھ برسین کی جاتی ہے اور میں مہالے لئے دعاروا معفار كرنا أول ال صريف كو الوداؤد في دوايت كيا عي) آب في ارمناد فراياكم کے دن مجھ برکٹرن سے درود بھجا کرد کہ بردن خاص فضیلت رکھناہے۔ تو تخص ال دن مجھ بردرود بھیجا ہے۔ میرے سامنے بیش کردی جاتی ہے اور بی اس کے لئے دعائے جرکے ساتھ اس کے گنا ہوں کی بھی مغفرت جا مہنا ہول۔ ردسری روایت بی آیا ہے کہ فان ایوم مشہور تشہدالملائکہ این ر درجه ده دن جه که ای دن وه فرنسے جو دربا به خداوندی بن مقرب بنهان موجود ر جتے ہیں۔ اور و رو بر صفے والے کی درود شن کر مرے باک ببنیاتے ہیں۔ صربت بیں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ برصلوا و جھجنا ہے د ده عن سے بیچے کھیرتی اور کوئی فرمنند الباہیں ہے جو اس دروریات وللے برصلون نر بھے دوسری صربت بین آیاسی اکنوداعی من الصلونی فی الليلة الغل والبوم الاعروني دواية في البيلة الزهر والبوم الانرهر-المنى برلسبت دوسرے دلوں کے جم بردرددکرت سے براماکرو۔ ننب روش اورروزرون بن بن بيكناب شب مجمد اور جمد كے دن سے بے العقن عارفزے بن كرنسب جمعر كى خصوصبات بست ب كر الخصرت خود برلفس لفيس صافي والم كاجواب ارمناد وماتے ہیں۔ جو تخص آب براس ران بی صلوق در الموس كرتاب مفاخرالاسلام يس الك صرب ببال كرتے بي من صيعتى في ليلذ نجمعت مانه صلوالا فضى الله له ماحاجة سبع بن حاجة من امورالدين و ثلثين من الامور الاخرية . ترتمب : رأب ادر ناد فرمانے بی کہ جو تحق مجھ بر شب جمعہ بی سوم رتبہ در دور بڑھے۔ اس کی سوط جنبس کوری ہوں منحلہ ان کے منز حاجنیں دبنوی اور تنس حاجنبل زیت كل دوسرى عديث بن آباب كر جوتحفي جمعرك دن ايكر سزاد مرتنبرس درودكوري تب تك اين جاكرنست بهشت بين نه د بجدك كا وُبنا سے فالى بنين الحقايا بالے گا. درود یہ سے الدیم صل عنی تجر دالدالف الف مر بی سے الدیم صل عنی تجر دالدالف الف مر بی سے الدیم

تقل كباب كر مديث بن آيا ہے جوتھ ووہفت مردوز سان مرتبراس ورود شرلیت کو بڑھے میری شفاعت اس کے لئے واجب ہے اللہم صل علی محدو على ال محل صلولا تكون لك رضا و لحفه ا داء و انه الوسيلة والمقام المحمود الذى وعدنه وإجزدعنا ماهواهله واجزدعنا افصنل ماجزين نلبًا عن امنة وصل عليجيبع اخوانه من لنبين والصددليقين والشهداع والصالجين باارحم الراحين - ابن معود صى الترعم في دين وسب سے كاكم جمع ك دن برادم سب درود نزليب كايرها ترك من كرواوريد درود بيصو اللهم صل على محدالنبي الرحى. كناب مفاخرالاسلام بس سبدين لمبيب سے روابيت كرتے بى كر سول اللہ صل الشرعليرو الم لے فرمايا ب من صلے علے يوم الحمعنى تمانين عرف غفن دنوباہ الیانین اللہ جی ہو تھے مرجمے مرکبے دن اس مرتب درود فرلف راسے اس کے ٠٠ برس ك كناه معاف كے جابيں۔ اور ذميرى ك شرح منهاج بيل لفن ل كباب كرمن صديت ببل آيا ہے جو سخف جمعہ كے دن سبغر صيكے الشرعليہ وسلم بربر ورو برسط كا الديم صل على مجد عبدل التي ورسو لك النبي الاي و على الله واصعابه وسلم لسلما فواسك أنى برسك كناه بخت مایس کے۔ ن

مفافرالاسلام بیں ہے کہ جوشخص مجبہ کے دن عصری نمساز کے بعد اپنے مصلے سے انھے سے بینی خوا برائن مرنب مردود پڑھے گانواس کے آسی برس کے گناہ معاف کئے جا بیس گئے اور صدیب بیس ہے کہ خالد بن کبئر کے تکئے کے بینچ سے ان کی رور نمطخ سے پہنے ایک بھٹا ہوا کا فند ملاص بیس کھا تھا براء قامن الناس کخالد بن گذہ بر ۔ لینی خالد بن کبئر کی نجائ جہنم سے ہوگئ ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ساعل کرنے تھے ہو بر کرامت صل ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ساعل کرنے تھے ہو بر کرامت صل ہوئی لوگوں نے کہاان کا یہ علی مقاکم ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ دسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم پر در و دبئر ہے تھے۔

علیہ وسلم پر در و دبئر ہے میں لڑے خدا پر شب جمعہ بی کثرت در و د نزلون افعن ل فصل ۔ جن طرح سے دسول خدا پر شب جمعہ بی کثرت در و د نزلون افعن ل

ہے۔ ای ملم میں شب دوست نبہ بھی جمعہ کے ساتھ شریب ہے اس کے کہ دوشنہ بھی منزك دانول بين سے بے كبونكماك وان بندوں كے اعال درگاہ رب العزن بي بين كن جاني بي أى وجرك أل ون بمينه رسول الترصيل الترعليه وسلم روزه ركوا كرتے سے اور فرمانے سے كم ال دن بندول كے اعمال دربا به ضرادندى بن بیش ہوتے ہیں تو بیں محبوب رکھتا ہوں کہ میرے اعمال البی طالت بیں بیش کے جاہر جویں روزہ سے ہول۔ احیار العلوم بن بیان کرتے بیں کہ جو تحق دوستند کی رات میں جار رکون ازر سے۔ اپلی رکون بین فائے کے بعد سورہ اخلاص یہ: مرتب ادر دوسری دکفت بین اکس مرتب بتبری دکفت بین بین مرتبه جوهی دکفت بن جاليس مزنبه اورسلام بجونے کے بعد جہزمزنبر استغفاد کرے اے اوران والدين کے لئے بيمز بار مجر درو دير صدر سول غداية بيس باد . جوعاجت النه نبارک ولامالی سے طلب کرے گا یا کے گا۔ بجثنبہ کے دن درد د ترلیب بڑھے کے متعلق بھی ایک صدیب آئی ہے۔مفاخرالاسلام بیں بیان کرنے بن کہ صدیب ين آيا ہے من صل علے يوم الحمس مائذ و لا لم يفتف ابدر. ترجمبه: (بوشخص بھے برسو مرتبہ جمعوات کے دن درود نزلین بڑے دہ بھی مختان نہ ج وصل - كونى سنك بنس بى كدورودنى صلى الشرعليه وسلم برمقام خروبركن ين مقامات شارك بن جمال ال فطبلت كى استحباب بهت مؤكد ہے ودسب ميرى نظريس آجے بن يرجن د مقامات بن جن كا ذكركبا طأناب.

مردہ برت نہلیل و بجبرکے بعد۔ خانہ کعبہ دیکھنے کے وقت ہے جواسود کو بورے دیتے وقت و طوان کجہ بیں۔ آلتزام بیں۔ وج کے موافق بیں۔ فربنوی صلے اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کم مخصوص اور اقرب وستحب انوار دبر کانت کی ہے۔ رصیلے الندعلیہ وسلم) آنا ر بوید ودیگرمفا مات دیکھنے کے دفت مثل قبار سبز كنيد- وادى بدراور صبل احد- خريد و فرفت كے وقت و صبّت نامه كى يخربر کے وقت الدہ سفریس سواری برسوار ہو کے وفت اور اُنزنے وقت ، بازار مانے ا درات نے وقت عبدالترین مسعود رصی الترعن سے روایت کیا گیا ہے کہ جس بازار بن لوكول كالزدبام اورغفلت زائد د بحف تحق نوآب حمدوصلوة محت بوت داخل ہونے تھے۔ دعوت بین حاصری کے دفت اور لوشتے دفت۔ کھی داخل ہونے وقت حب کوئی حاجت پیش آئے۔ محتاجی کے نوف ر جب غالم یا باندی مجاک جائے۔ جب رخ وسختی اور طاعون ہو یا ڈو بنے کا خوت ہو جب كان بن آواز آن كامرض بود ذكر الله من د سكرني يخد برد جب برول سوحات۔ جھینک کے وقت۔ جب بھولی ہوئی جزیا دا جائے یا بھولت کا خوت ہو۔ مول کھانے وقت ہو تکراس کے متعلق صدیث آئی ہے۔ برنن سے بانى بين وقت -كد سے كى آوازك وقت -كناه كے ابد ماكداس كا كفارة ،وتيك وعا کے اول وا خربیں مسلمان اور دوست ہمرای کی ملاقات کے وفت کی محض کے احباع کے وقت منتز ہوئے سے کہلے مجلس سے اکھنے وقت ناکہ عینین سے امن رہے۔ اور مرحفل جو ضرا اور شعار اسلام کے لئے بو جنم قرآن سے وقت وحفظ قرآن كي دُعامين بركلام غيرمنوع كي البندامين. تعليم اور وعظ د صدیت پر سنے کے اول وا خربیں۔ جب کوئی جزا تھی معادم ہو۔ لجفن علما ہے مالكيم في مقام الجيب بن مرده د كها ب، جس طرح ليسيح والمليل امرحوام كردفت یں۔ نیکن جب ذکرکیا جائے تو ہر دردر شراعت کے لئے مستحب ترین اوقات شار کئے جایت کے۔

صریت بن آیا ہے من سلے عظے فی کتاب لعد تانول الملائلة تت ففرلا مادامین فی الکتا اس مدیث کو بہت سے علما کے حدیث نے دوایت کیا ہے دیکن اس کی مست

صنعیت ہے۔ ابن بوزی نے نو اس کو موضوع کہا ہے۔ والند علم. بیان کرنے بی كه الجي سخض بخل كى دجه سے صلوة كالفظ مسبدكائنان صلے الله عليه وسلم بند الکھنا تھا ایں کے باتھ بیں مرض آکلہ ہو گیا۔ لینی باتھ سرط الشہردع و گیا اور اكب دوسراتخص صلے النه علبه الكفنا مخفا وسلم منبس الكھا كر المفار معربت خيرالانام علب الصلوة والسلام كى جانب سے خواب بين جھواكاكيا. آت نے فر ما باكہ نو جاليس نيكيول سيكس داسط ابنة آب كوموم ركفنا ب لين لفظ وسلم بن جار رف ہیں اور سررف کے عوض میں دس نیکی ہیں۔ تو اس صاب سے اس لفظ کے تواب بس حاليس نيكيال بوئيس ادر أى فبيل بس يرجعي داخل ب كر لعفن لوك رمز وانزاره راكفاكر ني بن بي صيابين المحضة والعصل الترعليه وسلم كي علامت ص وم بإصلىم بنا د بتے ہیں۔ اور علب السلام كى طوت است ارد عبن وميم ست كرنے بن - وسل برالقباس - بيان كرنے بن كرا يك تفض كوخواب ين ديجه كردربافت كباكه في تعالى الم تمهاد المسائف كبامعالم كباا درتهب كي بخن ديا- ال في واب دياس جب نام مبارك المفائفا أوصل الترعليه وسلم بحق الكارتيا الخاس كي بخشش ہو گئي كسي نے امام شافعي رثمت الترعليه كو خواب بن د بجیادر یا فن کیاکہ ی نمالے نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ نے جواب دیا بچھ برر منت کی اور میری مغفرت فرمانی۔ بھر سے بہشت بی نے کئے جے کی داہن کو اے جاتے ہیں۔ تبھیر موتی اور یا قوت تھیا در کئے جیساکہ داہن پر كرتے ہیں۔ يرسب العام ال دجرے ہواكہ جب بی نے ایک رسالہ لكا أو كہا كا صب الدعى محل عدرما ذكر والذاكرون وعدرما غفر عن دكر الغافلون. فعسل مصور صلے الترعليم كو تواب بي وسجينے كے لئے درود ترات كى ساومت مع طهارت كيد ورودكي لفظ ببربل له ملهم لعظ محل والود كالخوري ورال درود کی مدا ومن کے دراجہ سے مجھی یہ سعادت حاصل ہوسلنی ہے۔ النعب صرعن دوئ عمل في الزرواح النيم صلى جسدة في الاجساد اللهم صل علے فنبرہ فی انفہوس ۔ مفاخراسلام یں بیان کرنے ہی جو تحق جمعہ ك دن برار مرسبه به درود نزليد يرس المهم صل على محرز البني الافي - نو

سبتدانام سيك التدعليه وسلم كوخواب ببن ديجه كايا ابنا كهرمنن ببن ديجها كا- اكر كيمة ويه نويا بخ جمعة بك العلى كوكرك انشار الترفون كرفي والا خواب د بھے گا۔ جو تحض شب جمعہ میں دورکون نماز ریم ھے ہررکون بین فاکر کے ببدكباره مرتبه آبن الكرى ا دركباره مرتبه سوره ا خلاص ا در كازكے بعد اس ورود شراعب كوسوبار براسعيد اللهم صل على محل البنى الامى واله وسلم تو سبدانام صلوت التراكماك العلام كوخواب بن ديھے گا۔ اگراس كے نصبب بیں ہے آوالٹ اللہ بین جمعہ سے زائد اگر دیار سے مشرف ہوگا۔ برلجض ففزا كامجرب بصاور ابك روابت بين ب كم جوسخض شب جمع بين دو دوركعت كازبراها اورسردكعت بن فاكتر كے بعد فل ہوالتراصر كيس باراور بعداً نه كے ہزادم زنبر درود سرافیت بڑے صلے اللی اللبی الاحی - رسول خدا صیلے الشرعلیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔سعیدین عطاسے روابیت ہے کہ جوشخص باک بنزررسوو سے اور سونے وفنت اس دعاکو بڑھے اور لینے واستے بالته كو بكبه بناكر سوط ك نوا تخصرت صلے الترعلبہ ولم كو خواب بن د بھے كا۔ وعاير ب اللهم ان استلك ، بجلال وجهك الحكريم ان نويني في منامى وجه نبيك محرصل اللى عليه وسلم روية لفن بهاعينى وتشرح بهاصددى وتجمع بها شملى ولفن وبها حطوبن وعجمعها بيني وبلينه يوم الفيام أفي اللرحان العلى تنهر لا تفرق بيني و بيده إبداياالرحم الراحمين اكرج الطلق بن تخفي صلوة كاذكرين كباب ديدبين اكراس مادت كاطالب ال دعاكودرود نزلف كي بعديد ه تولفيت بم واكمل مو كا ـ اوربهن سے طران بھی اس سعادت كے طاصل كرنے بين بيان كئے كے ہیں ان سب کا خلاصہ ہے كرآ لنرورصلے الشرعليہ وسلم كے ذكر ميرظامر باطن سے منوجر رہے۔ درود شراعت کی کترت کے ساتھ آب کی دائمی نوجر دیکھیے

فصل در کودنزرای کے دہ الفاظ جوا حادیث بی آئے ہیں۔ کوئی شک بنیں ہے کہ ان کا برط هنااس اعتبار سے کہ وہ لفظ بنی صلے الشرعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں افسنل ہے ابعن علار نے کہا ہے کہ تمتام درودول ہیں افسنل وہ درود ہے جو التخبات کے بعد نماز ہیں بڑھی جاتی ہے اور دہ درود جمجے حدیثول میں مخضوص کیفینول کے ساتھ آئی ہے جس کا ذکر کیاجائے ہے کا، مرایک حصول مقصد کے لئے کافی ہے۔ سب میں مشہور ہے درود شرافیت ہے اللہ مصل آخریک اور اللہم باداے آخرنگ ۔

نبی جوعلائے شافیہ سے ہیں فراتے ہیں کہ جخف التجان کے بعدوالی درود شرافیب ہینجہ خداصیلے الشرعلیہ وسلم ہر براجھ بے شک ال نے اس طرافینہ بر کا درود شرافی جبیباکہ حکم کیا گیا ہے اور لقبنیا اس نے وہ نواب حاصل کرلیا جس کا اس درود شرافین برو عدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ ہی درول خدا صلے الشرعلیہ وسلم بر بہنرین درود شرافوں کا نو دہ اس قسم سے نا ذوالی درود شرافیب

بڑھ دیتے سے بری ہوسکتا ہے۔

امام نودی رحمت الشرعليه فرماتے بيل كه درود ره صفي دالے كو حاہيے كم ا حادیث صحیح میں کیفیات مخصوصہ منی آئی ہیں سب کوجی کرے اور بڑھے تا کہ تام الفاظ ماتوره اورجمله صبغهائے درود كا تواب حاصل بواور دو تبوعه يم باللهم صل على تحل عب لك ورسولك النبي كلا في وعلى "التولو وازدان ا مهان المومنيين و درسيده و اهل بينه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين الك حميد عجيد ل اللهم بارك على مجارك وس سولك المنبي الرحى وعلى ال محل و ازواجه امرات المومناين و دربيند واهل بلنه حها باركت عظا براهيم في العالمين الدحميل بحيدوكما يلين بعظم شرئه وكماله ورضاك عنه وكسانخب و ترصنی له عدد معلوماتك و مداد كلاتك وم فی نفسان وزنه عرشك افصل صلوة والملها والنها كلما ذكرك الذاكرون و غفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليم للاالك وعليد معهم اور بين كمال الدين بن بهام حنى رحمت الترعليه فرما في بين كم ممام كيفيات جوصريت بن وارد بن وه اك درود بن موتو دبن اللهم ابدا افضل صلواتك على سيدنا محد عبدك ونبيك وى سولك معد واله وسلم تسلما وين ادلانشرلفا وتكريما وانزله المنزلة للقرب عندك بوم الفيمة.

ابن فیم جوزی صبلی نیز لعضے علما کے شافعیہ کہتے ہیں کہ بہنریہ ہے کہ جنتے افظ آئے ہیں جدا صدا جدا ہرایک کو ایک خاص وفت ہیں بڑھے تا کہ جن لفظوں ت وہ حدیث آئی ہے سب کا عامل ہو جا کے۔ اور سب کو بھجا کہ لبناا بنی مجبوعی صورت کے اعتبار سے ایک نئے در دد کو ایجا دکرنے کو مسئلزم ہے جو کسی حدیث میں دارد نہیں۔ انہتی بہر صورت لبض در ود نئر لھین جن کے الفناظ حدیث شرفین بین دارد نہیں۔ انہتی بہر صورت لبض در ود نئر لھین جن کے الفناظ حدیث شرفین بین آئے ہیں بہال ہر ذکر کی جاتی ہیں و بالنہ النوفیق ۔

بہنی اللہ مصل اور اللہ مرادا کا خرنک اس کو مسلم نے دوابت کیا ہے لیکن لبن البین بین دوابت کیا ہے۔
لیکن لبعض دوابتوں ہیں ذیادتی ہے۔

وومرى اللهم صل على محل وعلى ال محد كماصلبت على ابراه بم انك هميل عجيد اللهم بارك على على الراه بم انك هميل عجيد الله عم بارك على محد وعلى الرح على الركت على ابراه بم انك هميل بحيد اس كو بخادى اورمسلم نے روابت كيا ہے۔

نبرى اللهم صل على عمل النبى الاعى وعلى المحل كما صليت على ابواهيم وعلى اللهم صل الله على الله المحال المحا

جومفی اللهم صل علی محمد دا زواجه و زرب بنه کماصلیت علی ابراهیم و بابرای علی محل دا زواجه و زرب بنه کما بارکت علی ابراهیم الت حمید عبی این ماجر مسلم ، بخاری ا ور نسائی نے روایت کیا ہے۔

بانجو بی اللهم صل علی محل عبد لک و روسو لک کما صلیت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید علی ابل عجل کما بارکت علی ابراهیم وعلی ال

خجش الدهدم اجعل صلواتك وبركا تك على محل وعلى المحل

کما جعلنها علی ابراهیم وال ابراهیم انك حسیل مجید و بارك علی محدو علی ال محل کما بارکت علی ابراهیم انك حمید عجید اس کو قاسم نے روابت کبا ہے اور ای طرح سے نامانی نے ابنی مفاخر بین اس بر بنیم کی ہے۔

سانوس اللهم صل على محدل واهل ببيته كما صلبت على ابراهيم الك حميد على عبد اللهم صل علبنا معهم اللهم بارك على عجد واهل ببيته كما بارك على على ابراهيم انك صيل مجيد اللهم بارك على على ابراهيم انك صيل مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوي الله وردولوي المعومنين على محل المدبى الامى السلام علينا ورحدة الله وبركاته - اس كودار قطن نے دوابت كيا ہے -

آ کھویں اللہم صل علی محل و علی ال محمد اس کو ابوداؤدنے

ردایت کیا ہے۔

نوس اللهم صل علے عمل المنبى الاهى وازواجه اصهات المومنبين و دس ببته واهل بلينه كما صلبت على ابراهيم انك حبيله الوداؤد في اس كوابي مربره رصى البرعن سے دوابت كيا ب كہتے بب كربون الله صلى الله عليه وسلم في فرما با جو تحض لين دكرنا ہے كمال كے لئے إداليدا وزن كبا جائے لازم ہے كم جب بما ہے ا دير در دد براه تن تو بد لفظ كے .

وسوب اللهم صل علے محمد و علی ال محمد و بارك. علے محمد وعلی ال محمد كماصليت وبارك على ابرائي ويلى ال الميم التي ترانيا. اس كونسان ك روابت كيا ہے۔

گیارهوی اللهم اجعل صلی ناک ورحمن کر بر کاتک علی علی فحل و الله م اجعل صلی علی ابراهیم انگ حمید عبید اس کو احمین ضبل نے روابت کیا ہے۔ اس کو احمین ضبل نے روابت کیا ہے۔

بالهم صل على عجل كما المرتنا ان لضلى عليه وصل عليه كما بنبغ ان بصلى عليه و اس كوثر ف المصطفى كم منف في ذكر كيا ب - اس كوثر ف المصطفى كم منف في ذكر كيا ب في الذي المصطفى كم منف في الذي اللهم صل على عمل عبد لك ورسولك النبى كلامى الذي المن بك وبكتابك واعطه افضل وحمنك وآن النبن على خلقك يوم

الذيابة واجزه خيرالجزاء والسلام عليه ورحدة الله ويركانه. "تبیہ ۔جو درود کرسلام کے وکرسے خالی ہے اس بی بیکر ملالے السلام عليك الجاالنبي الحربم ورصة الله وبركانه. ال لخ كرسالوة ك ذكر لفرسلام كے اكر علمار كے نزديك مكروہ ہے۔ بيمبئلہ ماخوذ ہے۔اللہ تعالی کے فرمان سے یا ایجا الذین امنواصلوعلیدوسلو انسلما اگر جرابعض علمار کو اس كى كرابهت بس كلام ب ليكن خلاف اولى بهونالومنفن عليه ب - آنخصرت صلے الترعلبه وسلم نے سلام کا تذکرہ جولعض درودوں بین صلوۃ کے ساتھ بهبس فرمایا ہے وہ ان کئے ہے کہ صحابہ رصی الشر نعالے عہم اس بات کے حانے والے تھے جبیاکہ صدیث بن آیا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت انتخصرت کی ضرمت بين حاصر بون اورعوض كيا بارسول الندسم في البيرسلام بيصحين كاطرلعب سیجد لیاای سے مراد وہ سلام ہے جو گنہدیل بڑھنے ہیں اب آب کے اُوہر صافرة كس طرح بجب تو آب ف فرما باكم يرصور المجمل على محاد بال العجار الحالية ا درای طرح محض سلام مرکس کردنیا بھی مروہ ہے یا خلاف اولی ہو گا۔ اکتر بھی مسنفول كاقاعده بكرة بخضرت صلے الترعليه و لم كے ذكر من عليال الام براکشاکرتے ہیں میکن اہل عرب کی کتب ہیں یہ بات ہمن کم ہے۔ و مصنفین متقدين بين بن اورمناخ بن كالفاق بوكباب كه ده صلے الترعليه ولم للهيئة بن ببناين ي مختفرا ورمقصود كا اداكريني والاب بم لبلم كرني بن كم اختصارت مراد د على آلم كا ذكر كرنات اور مناس كلمه كولو لن بن اور تلفيخ ين زائد كردنيا بهت اجمااوراول ب جبياكه بعض ننول بي لكما بهواد بجهاكيا ب- الرجيرة تخفرت سيلے الترعليه وسلم يردُ عاكر ناتام آل واصحاب اورجيع مومنین کے لئے شابل ہے۔ قصل افضل درود کے تعدی میں علمار کے مختلف قول ہیں۔ برمہیں معلوم ہونا کہ یہ اخت اوجہ وارد ہونے صدیق کے اس در ور ترافیت کے متعلق ہے بالوجم شامل ہونے درود کی کیفیت و کمین مخصوص کے ہے۔ لَعَض زیارت کے رسالوں بیں دی قول دیجھے کئے ہیں۔

فول اول - بہترین درودہ ہے جو ہم خاز ہم بڑھا کرتے ہیں ۔ فول دوسرا۔ الله مصل علی محلا دعلے ال کلما ذکر الذکرون و ملماسهی عنه الفافلون -

قول تنبرا - اللهم صل على عمل وعلى ال عمل كما هواهله - فول جوم فقا - اللهم صل على عمل وعلى ال عمل كما المنت اهاه - فول برخوال - اللهم صل على عجل وعلى ال عمل افضل الصنو تست فول بالمخوال - اللهم صل على مجل وعلى ال عمل افضل الصنو تست عدد معلى ما تك -

قول جيشار اللهم صل على شجل المنبى الرحى و على كل بنى و مدن وذ عدد كلماتك النامات المبار كات.

قول ساتوال - اللهم صل على محل عبدك و نبيك ورسول نبي الاعى وعلى ازواجه و ذرياته عدد خلقك ورصى نفست و زن نبي على مشك و مداد كلما تك -

فول آكمول اللهم صل على هجل وعلى ال هجل صلوا يُوالمُن في بروامة. فول الوال. اللهم بادك عجل وال مجل صل على عيل وال معرف و اجز عجل ا ما هوا هله.

قول دسوال - اللهم صل على محل واز واجه امهات المومنين و دربية واهل ببينه كماصليت على ابراهم الك حبيد محبيد محبيد و فصل - مرين بل بايه كم اذا صليب تم على فاحسنوالصون بين برد درود برهو مجه بر أو عمره درود برلوب برهو - لعض مفتري نے وقولوس س نسب كي تفيير بين محاب كه ناس سے مُراد محد صلى الله عليه واله دسلم بين و بسن سے مُراد درود نزرلين ہے - اور سدى جو علما ئے تفنيد سے بين صحابه وغيري كى ايك جاعت سے نقل كرتے بين كم شخص كو الله تعالى قوت بيا نيه عطاف وائد و مختص كا مختص الله توات سے صلى ق وسلام فيسے لفظول سے اداكر سے أو و و محت كا درود دكى افضليت كا دارو مدادين مين صحاب كا مرسلف و خلف نے درودكى افضليت كا دارو مدادين مين سے اك وج سے اكابرسلف و خلف نے درودكو اُن فيسے الفاظ بين جو منفول بين كھ

ب بن بين سي ال وكر كن جان بين البين النبي سي البين النبي سي النبي م تے سیدوں کھن اسرائن للخلق انور الرحمة للعالمین ظیوج کے عل م معنى من خفاك وما بغى و من سعدل منهم و من ننفى صلوى ستعزق لعاد تحبط بالحارصلون لاغابه لهاولا إنهاءولا امدالها ولاالفضاء صلف دالمُ أذ بدامك وعل الهواصابه كذاب والحل للرعلى ذلك - تخاوى رحمت الشعليم كاى درود كاتو بدول بزار الكاب اورال كافصر عجب وغرب ب لبصل ال بي الهوب صرعني سيدلنا محلاافضل ماصلين على احلمن خلفت صلوز دايسة بدوامك باقية ببقائك صلوة ندين ت رضاء و کفله اداء صلوی مقبولة لدیك معروضة عبد وعى اله و صحبه وبارك وسلم. ال وروو تراف ك النافط منهور بين. اورمبعات عشر بين جواوراد كي مترك اورمشهوركناب بالكا بادرنالجين كرمان سامناح كمعمولات بن داخل ب سنين اجل اكم على منفى ك الب لجعن رسالول من درود تزليب كو المبير لفطول - الله فن ما يا ب. اورجوالفاظ كه ال فيزكو صرت من عبد الوباب منفى أنه اند ساب کے مربیہ منورہ سے رتصنی کے وقت اجازت فرمائے ہی دہ بی إلى اور او جنسوسين اجازت ديجيمتان كي دات باركان كي وجهس الوجيدا ال بنده كو ال افظول بل لوروصنور ا ورضوع وصنوع عاصل وادور شناول بال من قطع لظرمها لغر مح كيفيت اوركمين بين بهنت بي كم حاصل موار وله كيران لفظول ت دل برداكتند تهي موا- به بان منابئ كي اجازت ئے فواس واسرارے ب والنداعلم۔

بعن أن بن سمالهم لك المحدد دمن حمدك ولك الحد بعد دمن لعد بحمدك ولك الحد بعد دمن لعد بحمدك و لك الحد مل حكم ال خد لللهم صل على محمد للد من صلى عليمه و صل على محمد لكما تخب ان نضلى عليمه و صل على محمد لكما تخب ان نضلى عليمه و

اس دردد ترلیب کے الفاظ طرانی کے ہیں جو اکابرعلمائے صربیت بیسے ہیں۔ المول نے كہا ہے كہ اس ورود كو آ كھزنت صلے الله عليه وسكم كے سامنے تواب يس برها حضور نے اس کے سننے کے وقت بہتم فرمایا اور آپ بروجد کے آتار ظاہر ہوئے بزدندان مبادک بین سے لورظاہر ہوا۔ صلی النہ علیہ وسلم یعنن أن بي سے اللهم صل علے محل ملاء الدنيا و ملاء الاخرى وبارك على محلملاء اللذيا وملاء كلخرة وسدلم على عجلملاء الدنياوملاء الاخزى ومنها اللهم صل على عمل واله واصحاب واوكا دلا وازواجه وذرسيته واهل بلبنه واصهاري وانصاح واشياعه ومجلبه و امنه وعلينا معهدم اجمعين يا ارحم الراحبين - اسى كو سخادی نے شفاسے دکر کیا ہے جوس لیسری سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ زماتے تھے جوشخص حاب كم الخفرن صل الترعليب وسلم كي حوض سي كهرا بوابياله يت نوجا جيك اس درود كوبرسع ادر ابعن رواينول بس اللهم صل على صحل في الاولين و صل على محدد في الاخرين وصل على محمد في النبين و صل على عجل في المرسلين و صل على محل في الملاء الا علاالى إوم الدين اللهم اعط محمل الوسيلة والفضيلة والشن واللرجة الرفيعة والبغنة مفاما محودا اللهما منت بمحمل ولمراده فلا تحرمني في الجبواني روسته والرزقني هجته و توفنى علے ملته و اسفنى من حوضه شرابا مربيًا سالغاهنيك اطمًا بعلا ابدا الله على كل شيّ تال برالجه بلغ روح محمد والدمنا يحية وسلام اللهم كاامنت بدو لمامرانلا کی منی فی م وسته -

تلمانی نے بینا اپوری سے نقل کیا ہے کہ عطار حمن الترعلیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ال در در شرایت کو جس در منام بین بار برڑھے گا ال کے تم ماناد شخفے جائیں گے اور انکھے جو سے گناہ مٹا د کے جا بین گے ۔ وہ ہم بنت خوش دہ گا ۔ اس کی میدیں برا بین گروشین خوش دہ گا۔ اس کی میدیں برا بین گروشین

ير فنخ يا ئے گا۔ كار جركي تو فين ہو گی۔ بہنست برب بسينرصك الترنباب سلم کے ہمراہ ہوگا۔ بعض اُن بین سے الدہم صل علی محل و بادك و سلم وعظم وكرم فى الله با باعلاء دبنه و الهال دعوته واعظام ذكري والقاء شريينه وفى الاخرت الفبول ننفاعته في امنه وتصعيف توابه واظهار فضله على الاولين والاخرين وتفتال يمه علے كافة الانبياء والمرسلين في شفاعة و اعلاد مجنه في البحنة وعلى اله واصحابه وانتاعه أجمعين منها صلے اللہ علے محل واله وسلم صلوق هوا هلها-ال در وزنرلیب کے بڑے صفے کاحکم صبح کے وقت آبا ہے۔ لبص اُن بس سے اللہم صل على تحمد وعلى ال منحمد لصلواذ انت لها اهل وهولها اهل و بارك وال به درود نراغیان بول بی مخصوص اور درج قبولین کو بین جی ہے۔ بیان کرنے بی كرابك سخص زائرين مي سے جومقبول دربار تفايمي دردد بميند برهنا مفاجب مدیب منورہ سے سفرکرنے لگا نوحتنور نے ونسر مایا کہ جینددن اور کھیرجاہم كويدنيرا درودليندآگيا ہے۔ بعض أن بس سے اللهم صل على على معدن الجود والحوم ومنبع الحلم والحكم وعلى اله واصحاب وسلم بردردوسل له قادربربن بهت منهور بسك لعض النبن س الله بم صل و سلم علے حبیبك وقر بیلك ولبینك مظهر دایو بلیك و منال حضرتك وتمثال فتدرتك روح الفندس معطئ الحيون والفضيلة بامرك بكنالالعوالم مفيض نواطق النفوس صاحب الظعز والنعالے سنبرس نورك بير كلمات يجني بس كه حصرت غورت التفلين رصني التدلعالي عنه کے بیں ای طرح سے اس سل کے لعبض مثالی سے لفل کیا ہے اور حصرت سیدی وسندى ومبينى فبله كابي سمى كليم البي فارسدة في اب وظيفه كے رساله ين ذكركيا ب، والنّد اعلم العض ان بن سے اللهم صل وسلم علے روح محل فى الارواح وسل سلم تعليجسلاه فى الاجهادول سلم على فابود فى الفنور ط سنيا وى نے ور مسلم سے نقل کیا ہے کہ اس طرح آبا ہے جو شخص اس درود شراعب کوکڑت

ت برائ أفت الخون صلے الله عليه وسلم كے نثرون ديدار سے منزون بو ، ور آ تحتنزت كى شفاعت سے متاز بوادر آب كے دس سے بانى بئے. ادر اس با حرام ہوریہ درود شرابیت ابل حربین شرافین ہیں بہت مستعل ہے۔ لیکن ان درود ين الفظ كان الفرك بن وعلى السم على في أكا مساعد اوركانب تون لعنن اوفات بن إو جرعابه شوق برعصنو مزلف كو قدم ست سريك جداجد ذكر كزنا ب، اور درُود بجينا ب جيك اللهم صل على أس محل في الروس و صل على نفع الشعوى - أى طرح س قدم تزليب تك - اور كبعى كمتاب وعى بلد تحمد في البيلاد وعلى دام عجل في الدور وعلى مسجد هجل في المساح ل وغيب و وغيب و لبنل أن بل س اللهم لبيك اللهم سعديد صل وسلم عليه ان الله و ملا عكنه ليصلون على النبي بإايم نذي امنواصلو عليه وسلموانسلما لعن الني عصلوني لقرائر الرجيد والمارعكة المفنى بين والنبن والصارقين والشنهال وعدين وما سبط الدّ من شي في الانه فن الانه فن الانه والساع بارب العالمين على محمد بن عبدالله بن عبد المطلب خالم النبين وسيد المرسلين وام م المتقاب النشاهد البشبرال العالي باذنك السراج المنابروسيمه عليه وعلى الدواصى به اجمعيان بردود تزلف على رضي الله لدن ك ت مردی بے۔ ال کوشفاجی ذکر کیا ہے۔ ور ان نو تی جو آن خدن صف بنہ علیہ وسلم راہی وفات کے ایداو گول کے امیرالمومنین کے ساتھ بڑتی ہے وه يك درود المنتى البنتل النبي سراللهدا جعل صلوتك وبرك النف و رحمنك على سبال المرسيين وامام المنفين وخالم النيبن محمد عبالك ورسه إث ادام الحنير ومرسول الرحمة المونم البعث مذ ه عدود البغبطة فيه دولون والأخرون للبهم صل عن عمروت المحمد أم صليت على براهيم وعلى ال براهيم الكحمين تجير-يه فبد اللرق مود رسى الترعن مروى ب البين الناس سن ندند فير شذ عا على اللبرى وار فع درجة العبيار الدي الدفي الاحز والروم

البيت ابراهيم وموسى - اللوطاوس في ابن عباس بين النهون سروابيت كبا . لبين النه بين سے اللهم اعط محمد الفضل ما سالك لنفسه وا عبط محمد الفضل ما سالك لائك من خلفك واعط محمد الفضل ما است مسئول الى يوم القينمة . ومهب ابن الورد سے مروی ہے . ببعث ان بين سے اللهم صل علے سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المنبي الله على المنبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله سيدنا محمد المنبي الله على المنبي المحمد المنبي المحمد المنبي المحمد عدد ما في علم لك ورن في مافى علمك و مرد في المن علمك و مرد في المن علمك و مرد في المن واصطفية في و لك المن مرد في المن المنبي المحمد وطي الله و صحابه و المحمد والاحرف و على الله و صحابه و سلم و الله و سلم و الله و سعابه و سلم و الله و

( منترجهم) حضرت محدّت رحمت الشرعليه نے جيند درود نترليف الخيس بيس سے اور سے سکھے بيں ليكن قريب قريب و دسب دلا الل الحيرات جوم طبوعه كناب ہے الل بيس آجي بيس. اس لئے ان كا لكھنا كچھ ذيا وہ ننرورئي بي حال بيس آجي بيس. اس لئے ان كا لكھنا كچھ ذيا وہ ننرورئي بي حال بي صفائ فلب كے لئے دلائل الحيرات كوم ظالعہ بيس ر كھے۔ والحد للله سبحان رتبك رب العتى ت عما يصفون و مسلام على المرسلين والحدل للله رب العالمين -



## مِنْ الْمُرْفِي الْمُولِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُولِي الْمُرْفِي الْمُولِي الْمُرْفِي الْمُولِي الْم

من و باکتان کے شاہیم فیانے میں المحق کے ایک کار میں المحق کے کرت کھا گئی کارم کامتند نوین نے کرک کھا گئی کے کرت کھا گئی میں اس کا میں میں کارم کامتند نوین نویس کے کرت کھا گئی میں میں میں میں کارم کامین نویس کے کرت کھا گئی ہے۔ میں میں میں کارم کی میں اور کی اور داستانی اور کے نوی کی میں میں میں کئی ہیں نے میں میں کارم کی میں نویس کی گئی ہیں نے میں میں کارم کی میں نویس کی گئی ہیں نے میں میں کارم کی میں نویس کی گئی ہیں نے میں میں کارم کی میں نویس کی گئی ہیں نے میں میں کارم کی میں نویس کی گئی ہیں نویس کی کھی گئی ہیں نویس کی کھی گئی ہیں نویس کی گئی ہیں نویس کی کھی گئی ہیں نویس کی گئی ہیں نویس کی کھی گئی ہیں نویس کی کھی کھی گئی ہیں نویس کی کھی کھی گئی ہیں کو نویس کی کھی گئی ہیں کہ کھی گئی ہیں گئی ہیں کھی گئی ہیں کھی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کھی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کھی گئی ہیں گئی گئی ہیں گئی ہئی ہیں گئی ہیں گئی ہ

منهوروسندندکو یعنی ملاروشائی منفرن در گیون کی دا و بزداسانین بیان افدو گفت سی هی گی بین به منهوروسندندکو یعنی ملاروشائی منفرسند کی مناوی در اور اسانین بیان افدو گفت سی هی گی بین به کاب ایک ناب بی نام بیلی من به کارون کی مناوی که در این و در پالیزو خلاتی تعلیمات کا بین بها دنیم به اور سندر این که در پالیزو خلاتی تعلیمات کا بین بها در بیان می به بین مراب بین در در بی بها بین به بین در در بیان می مناوی می به بین در در بیان می می بین در در بیان می می بین در در بیان می می بین در بیان می می بین در بیان می بین در بیان می بین در بیان می می بین می می بین می بی بین می بین می بین می بین می بین می بی بین می بین می بی بین می بین می بین می بیان می بی بی بیان می بی بی بیان می بی بیان می بیان می بیان می بی بیان می بی بی بیان می بی

ملىنىڭ باشناكى بى قىمىن مون بىدىدە رۇپى بىدررود كىلى جى

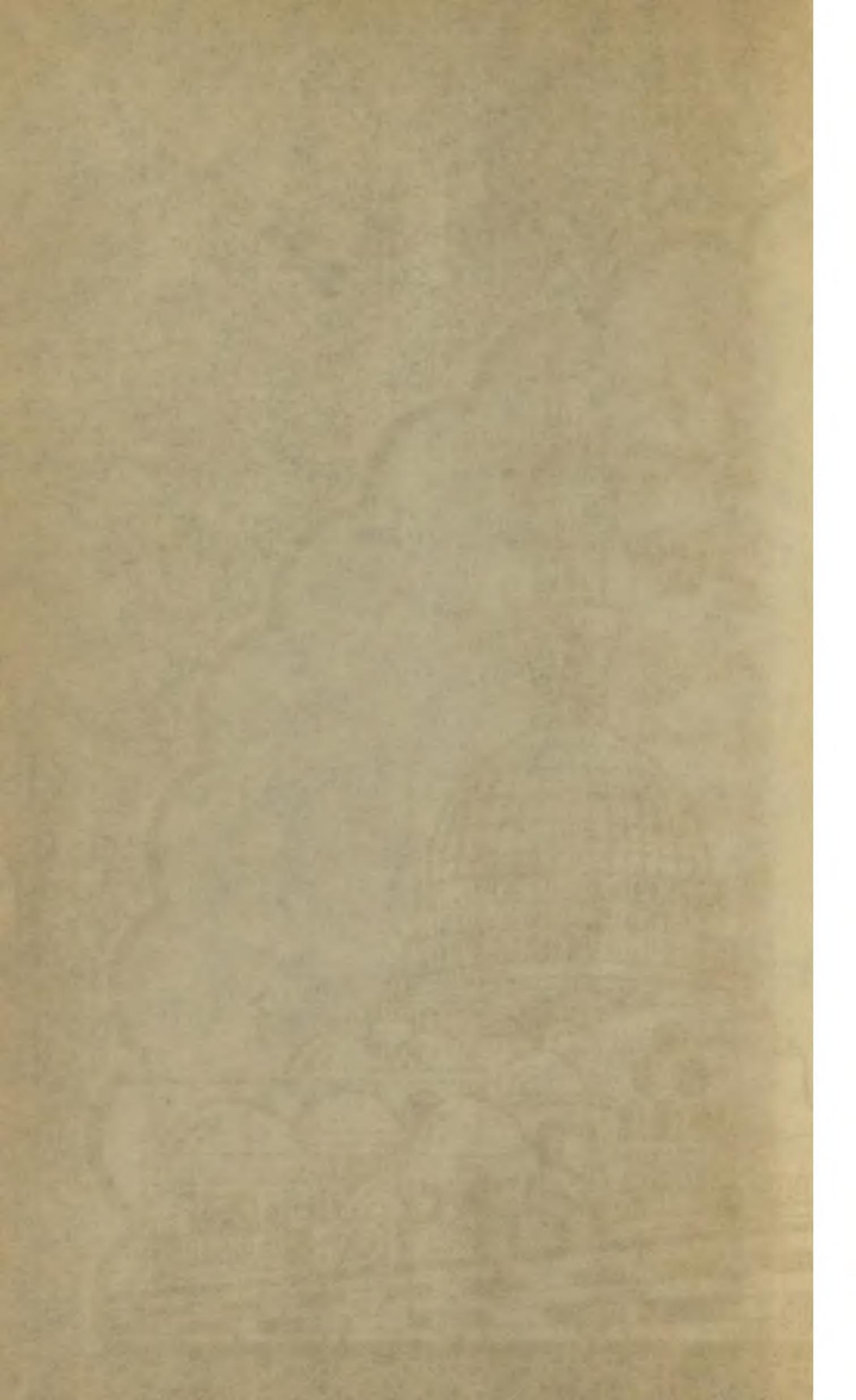

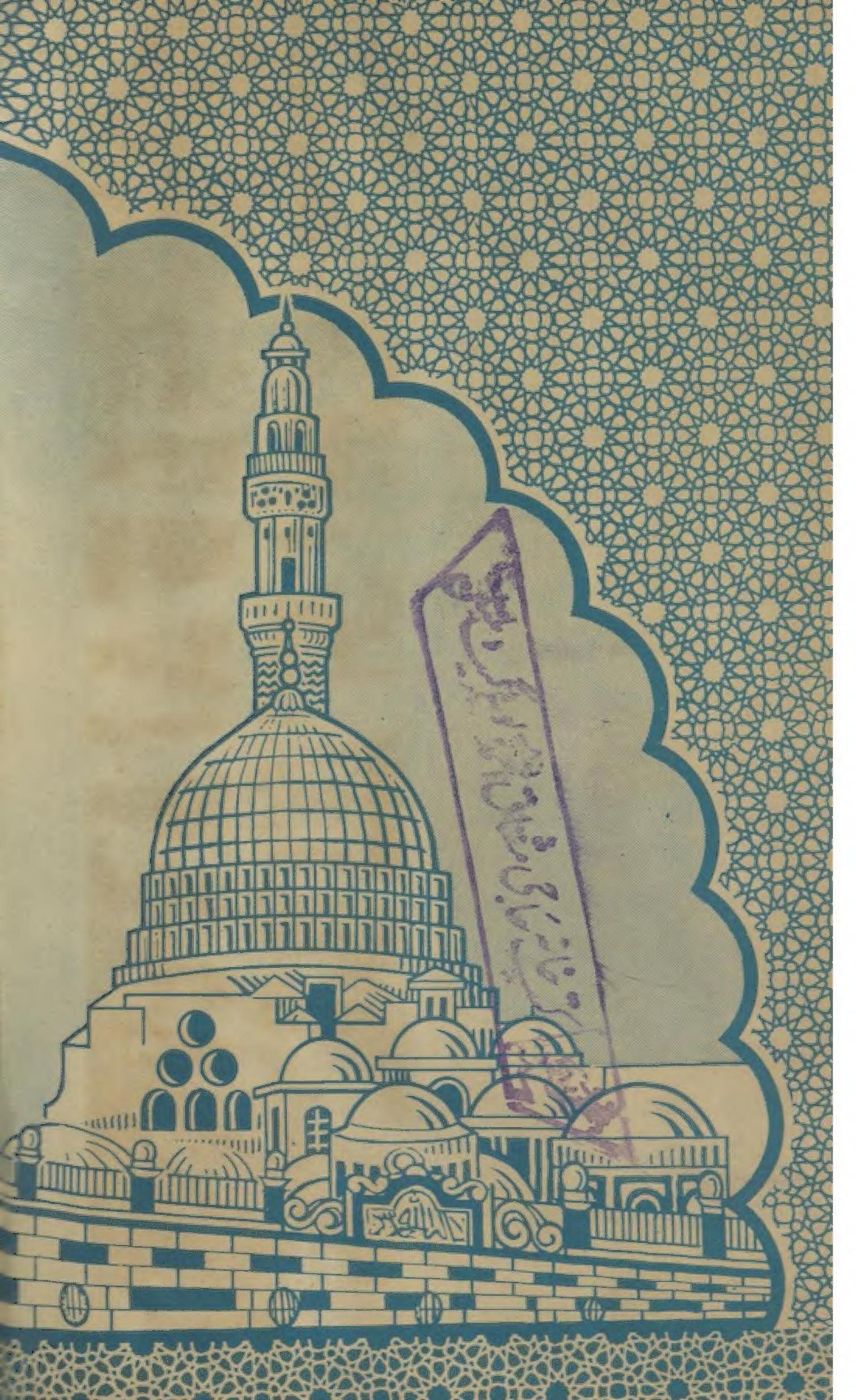

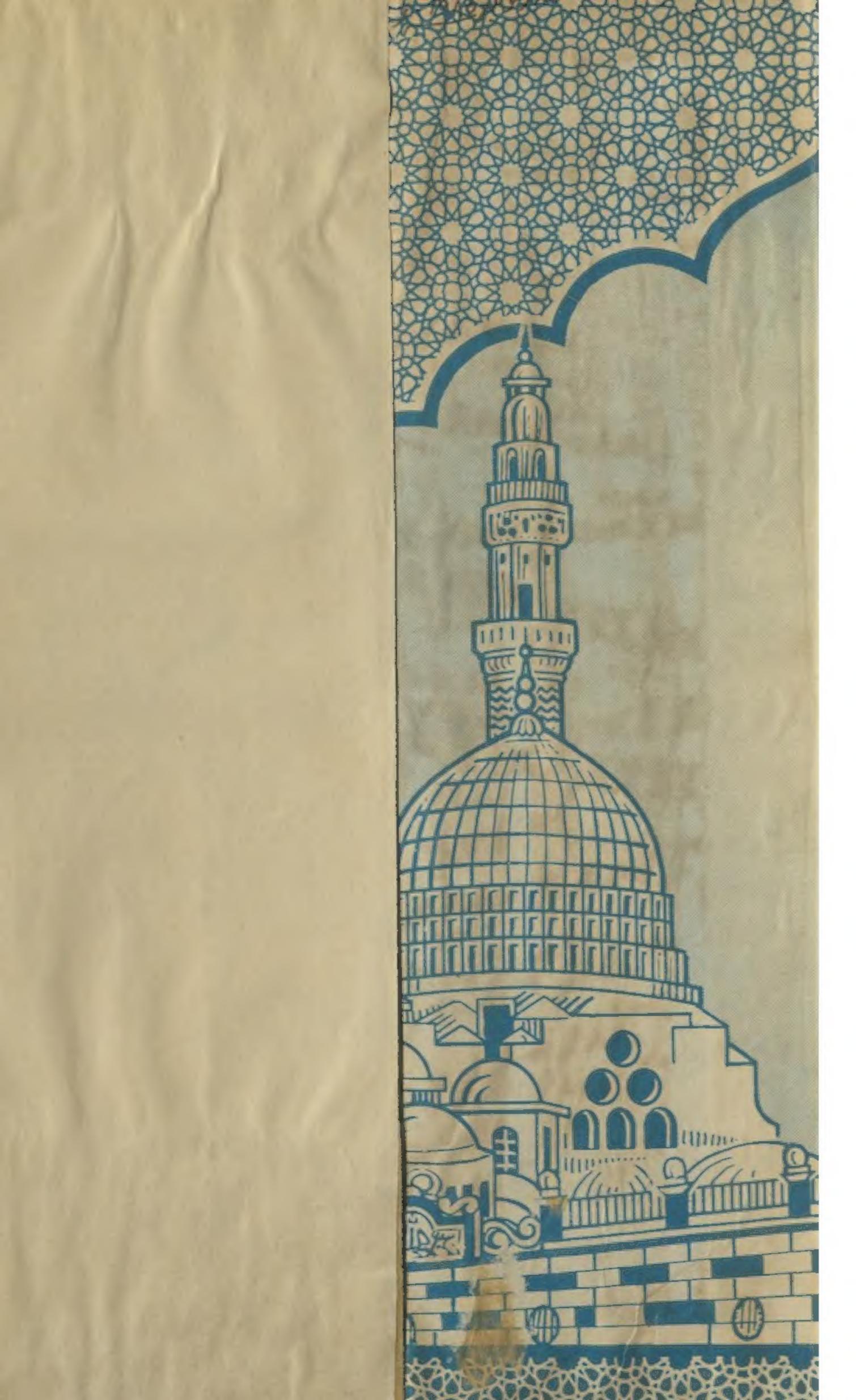

